

# بسم الله الوحعن الوحيم شرف انتشاب

غوٹ مرائی تعلب ربائی محبوب سجائی حضور سیدنا عبدالقادر جیلائی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مصور سیدنا عبدالقادر جیلائی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مام جن کے قلم میں ملاہ علی دَقَبَةِ کُلِّ وَلِیّ اللهِ قَلَمِی هلهِ عَلی دَقَبَةِ کُلِّ وَلِیّ اللهِ فرائے برای دنیا کے بزرگوں نے اپنے اپنے مقام پر گردنیں جھادیں اور

چیوائے اہلست مجدد دینی ولمت اعلیٰ حضرت امام احمدرضا برکاتی بر بلیدی علیہ الرحمة والرضوان کے نام جنبول نے بررگول کے عقیدے پر قائم رہنے کا ہمیں درس دیا اور اس مقدس مروہ کے نقش قدم سے بٹانے والوں کا قلع قمع کرنے کے لئے رات دن قلم چلایا۔

جلا الدين احدامجدي

جمله حقوق محفوظ ميں بزركول كے عقيدے مفتى جلال الدين احمد انجدى ميسية تعداد 1100 ايم احسان الحق صديقي 2009 251 شاعت اول مكتبه جمال كرم لا بور 9 مركز الاوليس (ستا ہوئل) در بار ماركيث لا ہور 042-7324948

marfat.com

|       | فهرست مضامين                                   |   |
|-------|------------------------------------------------|---|
| مغخبر | عنوانات                                        |   |
|       | تصرف واختيار                                   |   |
| 15    | تعارف مفتى جلال الدين احمدام يرى رحمة الشرعليه | 女 |
| 21    | لكا و الآلين                                   | * |
| 22    | انبیائے کرام کے عقیدے                          | 垃 |
| 22    | حضورسيدعا لمستلفة كاعقيده                      | * |
| 30    | حعرت عيسى عليه السلام كاعقيده                  | * |
| 31    | محلة كرام كعقيد                                | * |
| 31    | حعنرت فاروق اعظم كاعقبيده                      | ☆ |
| 33    | حضرت الس كاعقيده                               | ☆ |
| 35    | حعزرت ابو ہرریّے کاعقیدہ                       | ☆ |
| 38    | محدثين كعقيد                                   | 垃 |
| 38    | حعنرت امام بخاري كاعقبيه و                     | ☆ |
| 42    | حعزرت امام مسلم كاعقيده                        | * |
| 45    | حضرت امام ترندي كاعقيده                        | ☆ |
| 46    | حعرت امام قاضي عياض كاعقيده                    | ☆ |
| 48    | أيك اعتراض اوراس كاجواب                        | * |
| 48    | حضرت علامه خطيب تبريزي كاعقيده                 | ☆ |
| 50    | علامه جلال الدين سيوطى كاعقيده                 | * |
| 54    | حضرت علامة طعوني كاعقيده                       | ☆ |
| 58    | حضرت فيخ عبدالحق محدث د الوي كاعقيده           | ☆ |
| 61    | حعرت شاه ولى الثدمحدث وبلوى كاعتقيده           | * |

# اس كتاب ميں

| تفرف واختیار کے متعلق ۲۱ بزگوں کے عقیدے علم غیب کے بارے میں ۲۵ بزگوں کے عقیدے |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m                                                                             | تصرف واغتيار كے متعلق                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| or                                                                            | علم فیب کے بارے میں                     | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                                                                            | عاضر و ناظر کے متعلق                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9                                                                             | تعظیم نی علیدالصلوة والسلام کے بارے میں | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                                                                             | حضوطف کاجم بسایہ کے متعلق               | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | وسلدك بادے ش                            | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | قبروں کی زندگی کے متعلق                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                                                                            | زیارت بیور اور ان سے استفادہ کے متعلق   | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | or<br>1r<br>9<br>2<br>1r                | علم غیب کے بارے میں اللہ اللہ اللہ کے بارے میں اللہ اللہ کے بارے میں اللہ اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں اللہ کے میں میں اللہ کے بارے ک |

درج بیں اور جوسب بزرگوں کے عقیدے بیں وی ہم اہلست والجماعت کے بھی عقیدے ہیں۔ فیللّه الْحَمْدُ

| 128 | حضرت فريدالدين حنج فشكر كاعقيده                     | * |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| 131 | حضرت مخدوم جها تكيرسمناني كاعقبيه                   | ☆ |
| 133 | حعررت خواجه باتى بالله كاعقبيه                      | * |
| 135 | حعرت خواجه كور وفرز ندحعرت خواجه باتى بالله كاعقيده | ☆ |
| 137 | حضرت ابن مجد دالف ثاني كاعقيده                      | * |
| 138 | حعنرت حاجي وارث على شاه كاعقبيه ه                   | * |
|     | علم غيب                                             |   |
| 141 | انبيائے كرام كے عقيدے                               | ☆ |
| 141 | حضورسيدعا لمهلط كاعقيده                             | ☆ |
| 145 | حعزت فيسنى عليه السلام كاعقيده                      | * |
|     | حعنرت فاطمة الزهراءاور                              | ☆ |
| 146 | امهات الموسين رضى الله تعالى عنهن كي عقيد ب         |   |
| 147 | محلبة كرام كاعقيده                                  | ☆ |
| 147 | حضرت ابوبكرميديق كاعقيده                            | ☆ |
| 148 | حضرت عمرفاروق اعظم كاعقبيه ه                        | * |
| 149 | حضرت عثان غن كاعقيده                                | ☆ |
| 150 | حعنرت على مرتعني كاعقبيه ه                          | ☆ |
| 152 | منسرين كاعتبيده                                     | ☆ |
| 155 | محدثين كاعقبيده                                     | ☆ |
| 155 | حعنرت امام بخاري كاعقبيده                           | * |
| 157 | حعزرت امام مسلم كاعقيده                             | ☆ |
| 160 | حعشرت امام ترندي كاعقيده                            | * |
| 160 | حعنرت امام ابودا ؤ د کاعقبیده                       | * |

| 65  | حضرت علامه بهاني كاعقيده              | ☆        |
|-----|---------------------------------------|----------|
| 69  | حضرت علامه تاذني كاعتبيه و            | 益        |
| 74  | آئمه عظام کے عقیدے                    | ☆        |
| 74  | حضرت امام الومنصور ماتربيري كاعقبيه و | *        |
| 75  | حضرت امام رازي كاعقيده                | ☆        |
| 76  | حضرت امام شعراني كاعقيده              | ☆        |
| 78  | حضرت علامه شامي كاعقيده               | ☆        |
| 79  | اولیائے کرام کے عقیدے                 | ☆        |
| 79  | حضرت فيخ عبدالقادر جيلاني كاعقيده     | *        |
| 88  | حضرت فيخ شهاب الدين سيردردي كاعقيده   | *        |
| 91  | حضرت شخطى بن بتى كاعقيده              | ☆        |
| 92  | حغرت سيداحد كبيررقائ كالمقيده         | ☆        |
| 94  | حضرت شخ عدى كاعقيده                   | *        |
| 97  | حضرت شخ ما جد كردى كاعقبيه ه          | ☆        |
| 100 | فيخ اكبرحي الدين ابن عرني كاعقيده     | *        |
| 103 | حضرت عبدالعزيز دباغ كاعقيده           | *        |
| 107 | حضرت خواجه عثان باروني كاعقيده        | <b>☆</b> |
| 109 | حضرت خواجه اجميري كاعقيده             | *        |
| 112 | حضرت خواجه بها والدين تعشبند كاعقيده  | ☆        |
| 115 | حضرت مولا ناروي كاعقيده               | *        |
| 119 | حضرت علامه جامي كاعقيده               | *        |
| 123 | حيفه به جواحه بخترار کا کیا گاعقیده   | 쑈        |
| 125 | حضرت حميد الدين تام كورى كاعقيده      | 쑈        |

| 199 | . حضرت دا تا منج بخش جوري كاعقيده          | ** |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 201 | حضرت علامه فعطو في كاعقيده                 | *  |
| 205 | حضرت خواجه بهاءالمدين فتشبند كاعقيده       | *  |
| 207 | حضرت مولا ناروي كاعقيده                    | *  |
| 211 | حعنرت علامهامام غزالي كاعقيده              | *  |
| 211 | سلطان البندخواجه الجميري كاعقيده           | *  |
| 213 | حضرت خواجه بختيار كاكي كاعقيده             | ☆  |
| 215 | حضرت فريدالدين سمنج شكر كاعقيده            | *  |
| 219 | حضرت محبوب النبي نظام الدين اولياء كاعقيده | *  |
| 222 | حعزت فيخ حسن افغان كاعتبيره                | *  |
| 223 | · حضرت شرف الدين يحيى منيري كاعقيده        | *  |
| 224 | حضرت مخدوم جهاتكيرسمناني كاعقبيده          | *  |
|     | حاضر وناظر                                 |    |
| 227 | حضورسيدعالم للتلغة كاعقيده                 | ☆  |
| 229 | محدثين كاحقيده                             | ☆  |
| 229 | المام ترندى اورصاحب مكتلوة كاعقيده         | ☆  |
| 230 | شارح بغارى علامه عسقلاني كاعقيده           | ☆  |
| 230 | قامنى عياض اور ملاعلى قارى كاعقيده         | ☆  |
| 231 | علامه جلال الدين سيوطى كاعقبيه ه           | ☆  |
| 231 | فيضخ عبدالحق محدث والوى كاعقيده            | ☆  |
| 233 | حضرت علامه خفاجي كاعقيده                   | ☆  |
| 334 | شاه ولى الشرىد شده الوى كاعقيده            | ☆  |
| 235 | حضرت علامه بهاني كاعقيده                   | ☆  |

|                                     | क्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علامه خليب تيمن كاكاعقيده           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| علامه ومن من ماض كالمقيده           | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| علامه جلال الدين سيوطي كاحتميده     | क्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حضرت علامه مسقلاني كاعقيده          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حضرت علامه ذرقاني كأعقبيه           | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حعرت لماعلى قارى كاعتبيره           | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فيخ عبدالحق محدث دباوي كاعقيره      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حضرت شاهول الشديحدث دبلوى كالمتنيده | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شاه عبدالعزيز محدث داوي كاعقيده     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حغرب علامه بيسف مباني كاحقيده       | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اوليا والله كحقيب                   | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حضرت امام باقر كاعقيده              | 垃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حطرت امام جعفر صاوق كاحقيده         | क्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت امام موی کاهم کاعقیده          | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -                                   | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حعزت بالزيد بسطاى كاعتبيده          | <b>☆</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <b>☆</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | علامه جلال الدين سيوطى كامقيده معرست علامه مسقلاتى كامقيده معرست علامه وسقلاتى كامقيده معرست علامه ورقائى كامقيده معرست ملاعلى قارى كامقيده مخ عبد الحق محدث داوى كامقيده معرست شاه ولى الله محدث داوى كامقيده شاه عبد العزيز محدث داوى كامقيده معرست علامه يوسف جهاتى كامقيده معرست علامه يوسف جهاتى كامقيده اوليا والله كمقيده وعرست الم باقر كامقيده |

| حضودسيد فيخ عبدالقادر جيلاني كاعقيده | ☆                         |
|--------------------------------------|---------------------------|
| حضودسيدناغوث أعظم كاعقبيه            | ☆                         |
| حضرت امام مالك كاعقيده               | ☆                         |
| حضرت امام شافعي كاعقبيه و            | *                         |
|                                      | ☆                         |
| •                                    | ☆                         |
|                                      | *                         |
| علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده       | ☆                         |
|                                      | ☆                         |
|                                      |                           |
|                                      | ☆                         |
| " 1                                  | ☆                         |
|                                      | *                         |
| -                                    | 垃                         |
| 1 1                                  | *                         |
|                                      | *                         |
|                                      | *                         |
| **                                   | ☆                         |
|                                      |                           |
|                                      | *                         |
|                                      | <b>☆</b>                  |
|                                      | ☆                         |
| اولیا واللہ کے عقبیدے                | **                        |
|                                      | حضودسيدناغوث أعظم كاعقيده |

11 16 4 6 6 1 14

|     | تعظيم                                 |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 240 | حضورسيدعالم فيضح كاعقيده              | * |
| 242 | حطرت امام بخاري كاعقيده               | * |
| 243 | حغرت امام مالك كامتنيه و              | ☆ |
| 245 | حضرت امام قامني عياض كاحقيده          | * |
| 247 | صاحب بدايه علامه مرغياني كاعقيده      | ☆ |
| 249 | حضرت لماعلى قارى كاحقيده              | ☆ |
| 250 | حضرت امام تقى الدين تكى كاعتبيره      | ☆ |
| 251 | حعزرت خواجه بختياركا كالاعقيده        | * |
| 252 | محبوب الجي نظام المدين اولها وكاعقيده | ☆ |
|     | حضور عباللہ کا جسم ہے سایہ            |   |
| 253 | حضرت عثان عني كالمقيده                | ☆ |
| 253 | حضرت ذكوان تابعي كاحقيده              | * |
| 254 | حضرت المام قامني عياض كاعقيده         | * |
| 254 | علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده        | ☆ |
| 255 | حضرت مجد والغب ثاني كاعقبيه ه         | ☆ |
| 256 | فيخ عبدالحق محدث والوى كاعقيده        | ☆ |
| 256 | شاه عبدالسزيز محدث د إلوى كاعقبيه و   | * |
|     | وسيله                                 |   |
| 257 | حضورسيدعالم المصفح كاعقيده            | * |
| 258 | حضرت عمرفاروق اعظم كاعقيده            | ☆ |
| 259 | حضرت اميرمعا وسيكاعقبيه ٥             | ☆ |
|     |                                       |   |

### تعارف

# فقيه لمت مفتى جلال الدين احمرصاحب قبله امجدى

آپ ضلع بہتی وسد حارتھ گر کے واحد مرجع فآو کا جید مفتی ہیں جن کو نہ صرف روح فتو کی ٹولی کا مکمل اوراک ہے بلکہ فقہ کے غامض مسائل اور جزئیات پرعبور حاصل ہے۔ اور ملک کے صف اول کے مفتیاں کرام میں آپ کا شار ہوتا ہے۔

#### ولادت ونسب:

آپ ۱۹۳۱ء یس اوجها سمنی ضلع بستی (پوئی) میں پیدا ہوئے۔ اوجها سمنی سستی (پوئی) میں پیدا ہوئے۔ اوجها سمنی بستی شہر سے بیس کلومیٹر کھن واقع ہے۔ آپ کا سلسله نسب اس طرح ہے۔ جلال الدین احمد بن جان محمد بن عبدالرحیم بن غلام رسول بن ضیاء اللہ بن محمد سالک بن محمد صادق بن عبدالقادر بن مرادعلی۔

#### خاندانی حالات:

آپ کا خاندان ٹائڈہ (ضلع فیض آباد) کے پورب علاقہ بزہر کے مشہور معروف راجیوت خاندان کے ایک فرد مراد سکھ سے تعلق رکھتا ہے جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد مراد علی کہلائے۔ اور گھر والوں نے جب دیاؤ ڈال کر اسلام سے برگشتہ کرتا چاہا تو زمینداری وتعلقہ داری چھوڑ کرضلع فیض آباد کی مشہور مسلم آبادی شیزاد پور جس سکونت اختیار کرئی۔ ان کی اولاد جس ضیاء الدین مرحوم بغرض تجارت ضلع بہتی جس آتے رہے۔ ای اٹناء جس اوجھا تیج کے مسلمانوں سے تعلقات بغرض تجارت ضلع بہتی جس آتے رہے۔ ای اٹناء جس اوجھا رہے کے مسلمانوں سے تعلقات بیرا ہوگئے تو زجن خرید کرای آبادی جس مستنقل سکونت اختیار کرئی۔

آپ کے والد گرامی جان محمد مرحوم بڑے متنی و پر بیزگار نفے دینداری اور نماز کی انتہائی پابندی ان کا نشانِ زندگی رہا۔ ابتدائے جوانی میں ان کو جامع مسجد کا اہام مقرر کیا گیا تو وہ محض رضائے الیمائی کی خاطر بلا معاوضہ زندگی بھر پابندی کے ساتھ نماز وجی انداور جعہ وحمید بن کی امامت فرماتے رہے۔ اور معاملات میں اتنے سیح تھے کہ اوجما کنج سے تقریباً

| 280 | حضورسيد ناغوث اعظم كاعقيده                                | *  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 281 | حغرت شخط على بن بتي كاعقيده                               | 7  |
| 182 | حعرت سيداحه كبيررفا في كاعقيده                            | ×. |
| 283 | حعرت خواجه عثان باروني كاعقيده                            | *  |
| 284 | سلطان البندخواج الجميري كاعقبيه                           | *  |
| 284 | حضرت فريدالدين تنبخ شكر كاعقيده                           | *  |
| 284 | محبوب البي نظام الدين اوليا وكاعقيده                      | *  |
| 286 | معزرت علامه جامي كاعقيده                                  | *  |
|     | زیارت قبول ار ان سے استفادہ                               |    |
| 287 | حضورسيدعالم المتلاقة كاعقيده                              | *  |
| 288 | حعرت امام شافعي كامقيده                                   | *  |
| 289 | حضرت علامه مساوي كاعتميده                                 | ☆  |
| 289 | حضرت حميد المدين تأكوري كالحقيده                          | ☆  |
| 290 | محبوب البي نظام الدين ادلياء كاعتبيده                     | *  |
| 291 | معرب علامه جامي كاعقيده                                   | ☆  |
| 292 | حضرت علامدا بن تجركي كاعقيده                              | ☆. |
| 292 | فيخ مبدالحق محدث والوى كاعقيده                            | *  |
| 293 | حضرت سيداحم طحطاوي كأعقيده                                | ☆  |
| 294 | علامه ابن عابدين شامي كاعقيده                             | *  |
| 294 | حطرت شاه ولى الشدىدث د الوى كاعقبه                        | ☆  |
| 295 | شاري العتر رميم شد د اوي كاعقبيه                          | *  |
| 297 | الك ضروري فتوى: غير صحاب كوراضي الله تعالى عنه كهنا كيها؟ | 4  |

ظاہر ہے کہ فقید ملت قبلہ کی والدہ محتر مدکو شریعت کے اس مسئلہ کی خرنہیں تھی محر فطری طور پر ان کا حراج شریعت کے مطابق تھا اس لئے وہ دوکا ندار کے یہاں ہے آیا ہوا فلہ بغیر دوبارہ تو لے ہوئے کام میں نہیں لاتی تقیس۔ اور صفائی ستحرائی میں ان کا یہ عالم تھا کہ باغ سے چنی ہوئی لکڑیوں کو دھو کر سکھا لیتی تھیں اس کے بعد جلاتی تھیں۔ سماجمادی الا ولی 1894 ہے مطابق ۱۲ ایر بل 1949ء کو ان کا انتقال ہوا۔

حضرت فقید ملت قبلہ کے بڑے بھائی محمد نظام الدین مرحوم جنہوں نے آپ کو عالم دین بننے کا ذہن دیا وہ بھی بڑے متنقی پر بیز گار اور دیندار تنے ایک بار انہوں نے ناغہ وضلع فیض آباد میں ایک مہاجن کے ہاتھ بچھ مال بیچا۔ اس نے پسیے کے ساتھ حساب کا کاغذ بھی دیا۔ جب وہ گھر آئے اور حساب کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ حساب لکھنے ہیں مہاجن خلطی کر گیا اور چار آنے (موجودہ زمانے کے پیس پسیے) زیادہ دے دیے۔ پھر انہوں نے حساب کا کاغذ کی لوگوں کو دکھایا تو ہراک نے بھی کہا کہ حساب غلط ہوگیا۔ جس کے سبب چار آنے پسیے آپ کو زیادہ مل کے ۔ تو دوسرے دن وہ چار آنے پسیے اے کر مہاجن کو واپس کرنے کے لئے ٹاغرہ بیج گئے۔

جب وہ کاغذ کے ساتھ چار آنے پہنے مہاجن کے ہاتھ بی دیے اور اس نے حساب
ویکھا تو اے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اور جب اے معلوم ہوا کہ اوجھا تینی ضلع بہتی ہے
پیدل چل کر یہ چار آنے پینے واپس کرنے آئے ہیں جو ٹاغذہ ہے تقریباً تمیں کلویٹر ہے
اور راستہ بیں وہ دریا "منور" اور گھا گھر جائل ہیں تو قلم کو دانت سے دہا کر نظام الدین
صاحب کو سرے پیر تک بوئی جرت کے ساتھ دیر تک دیکھا رہا جو اپ لہاس و نمیرہ کے
اعتبار سے تو معمولی آدی نظر آرہے ہے گر ان کی سچائی آسان کی بلندیوں کو چھوری تھی۔ سم

میں کی سے ملت قبلہ نے ناظرہ اور حفظ کی تعلیم مقامی مولوی محمہ زکریا مرحوم سے حاصل کی۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیا اور ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۳۴ء لینی ساڑھے دس سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا۔ فاری آمہ نامہ، التفات تنج ضلع فیض آباد میں وہاں کے مقامی مولانا عبدالرؤف سے پڑھی۔ اور فاری کی دوسری کربوں کی تعلیم مولانا عبدالباری چار کلومیٹر دور ندی کے اس پار پنڈول گھاٹ کے کمی آدی ہے ایک چیہ کا (جب کہ ایک
دویے کے چونسٹھ پیے ہوتے تھے) دئی ادھار خریدا۔ اس کے بعد دریا بی سیال بہ آئی
جس کے سبب وہ فخص کی روز تک اوجھا تنج بی نہیں آسکا اور پھر شاید وہ بجول گیا تو ایک
جیبہ اس کے گھر پہنچانے کے لئے آپ کے والدگرائی بے چین ہوگئے۔ یہاں تک کہ اس
کے لئے چار کلومیٹر پیدل چلے اور دریا یارکرنے کے بعد چیہ اس کے گھر پہنچایا۔

آبادی اور قرب وجوار کے لوگ احر اما ان کومیاں تی کہتے تھے۔ اور ۱۳۲۳اھ۔
۱۹۳۵ء میں موسلادھار بارش کے ساتھ جب کہ ان کی چھتری پرائسی بنگی گری کہ ساتھ کے تھیں آدمی فوراً مر گئے اور وہ بنج گئے تو ہر ایک نے کہا یہ ان کی کرامت ہے۔ اس لئے کہ چھتری پر آسان کی بنجل گرے اور اس کے شیخے کا آدمی بنج جائے۔ یہ بات مجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس واقعہ کے چھ سمال بعد ۲۰ ذولجہ ۱۳۵۰ھ۔ ۱۹۵۱ء میں ان کا انتقال ہوا۔

یں ہے۔ ان والد و محرمہ بی بی رحت انساء مرحومہ ایک و بدار گرانے کی لڑکی تھیں۔
ثماز اور شیخ علاوت قرآن مجید کی بے حد یابند تھیں۔ دعائے کنے العرش اور درود تھی ان کو
زبانی یاد ہے جنہیں وہ روزانہ پڑھا کرتی تھیں۔ آبادی کے اندر تقوی اور پر بیز گاری بیل
اپنی مثال نہیں رکھتی تھیں۔ دوسرے کا بال کہیں غلطی سے تصرف بیل نہ آجائے اس کا بھی
بڑا خیال رکھتی تھیں اس لئے ایک بی دوکا نداد کے یہاں سے ہمیشہ فلہ وغیرہ آتا تھا جو بھی
بڑا خیال رکھتی تھیں اس لئے ایک بی دوکا نداد کے یہاں سے ہمیشہ فلہ وغیرہ آتا تھا جو بھی
منہیں توال تھا مگر اس کے باوجود وہ دوکا نداد کے یہاں سے آئی ہوئی تمام چیزوں کو
ہمیشہ دوبارہ تو لئے کے بعد بی کام میں لاتی تھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہوکہ بھول کر ددکا نداد
کوئی چیز جمیں زیادہ دیدے اور ہم خلطی سے اس کو اپنے کام میں لے آئیں۔ چٹانچہ ایک
بار ددکا نداد نے اپنی بجھ سے چار پلسیری (ے کلو) غلہ دیا جو پانچ پنسیری تھا تو انھوں نے
بار ددکا نداد نے اپنی بجھ سے چار پلسیری (ے کلو) غلہ دیا جو پانچ پنسیری تھا تو انھوں نے

تولئے کے بعد ایک پنسیری غلہ واہال رویا۔
صاحب بدایہ معرت ابوالحن علی مرغیناتی علیہ الرحمتہ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ خریدار کو قریدی ہوئی چیز کا پیخا اور کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ دوبارہ ناپ تول نہ کر لئے اس کئے کہ نبی اکر میں گئے گئے ہی اگر میں گئے کہ نبی اکر میں گئے کہ نبی اور فرید نے والے کا ناپ اور فرید کے والے کا ناپ میں ہوئی چیز کے زیادہ ہو جانے کا احمام ہے جو بیجنے والے کی ہے۔ اور نمیر کے مال میں ہوئی چیز کے زیادہ ہو جانے کا احمام ہے جو بیجنے والے کی ہے۔ اور نمیر کے مال میں تصرف حرام ہے۔ لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ (ہدارہ جانہ طالت ص ۵۹)

آپ کے فاوی کا مجموعہ بنام فآوی فیض الرسول جلد اول کتاب العقائد سے کتاب الرمنماع تک ۱۳۱۱ھ میں حجب کرمنظر عام پر آچکا ہے۔ اور دوسری جلد کتاب الطلاق سے کتاب الغرائض تک عنقریب طباعت کی منزل سے گزرنے والی ہے۔

فاوی کے علاوہ آپ نے متعدد کہ بی کھی ہیں جو اسلام وسدید کے لئے بے انتہا مفید اور بے حد مقبول ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں۔ انوارالحدیث اردؤ ہندی۔ بی بب الفقد (نقبی پہلیال) زیر نظر کتاب بزرگول کے عقیدے۔ خطبات محرم انوار شریعت الفقد (نقبی پہلیال) زیر نظر کتاب بزرگول کے عقیدے۔ خطبات محرم انوار شریعت (امپی نماز) اردو، ہندی تعظیم نی علیہ السلام جج وزیارت معارف القرآن علم اور علاء باغ فدک اور حدیث قرطال سید الاولیاء (سید احرکبیررفائ ('محققانہ فیصلہ اردؤ ہندی ضروری مسائل گلدستہ مشنوی بد فرجیوں ہے رشتے اردؤ ہندی نورانی تعلیم کھل جے جھے۔

ان میں سے اب تک چودہ کما میں ہیرون ملک جیپ کر تجاز مقدی کر ہے ہوں وہ ، دوئی وہ داری اور دائی ہے اب تک چودہ کما میں ہیرون ملک جیپ کر تجاز مقدی کی لائبر ریول اور دم کر کی عراق فرانس کی طاخیہ جاپان اور امریکہ وغیرہ تک مسلمانوں کی لائبر ریول اور ان کے گھروں میں پہنچ کئیں اور ہندی وال طبقہ کے لئے علائے ابلسنت میں سب سے پہلے آپ ہی نے انور شریعت کو ہندی میں چھپوا کر کتب خاندامجد یہ سے شائع کیا۔

### آپ کی منفرد خد مات:

تقنيفات:

قرآن مجید کی گذابت وطباعت کی صحت کا ہر زمانے میں بہت اہتمام کیا گیا ہے گر چند سال قبل کچھ دنیا دار ناشرین قرآن کریم (مع ترجمہ رضوبہ) کو نہایت غیر ذمہ داری ولا پروائی سے کثر غلطیوں کے ساتھ شائع کر رہے تھے تو ہندو پاکستان میں صرف آپ نے ان کے خلاف قلم اٹھایا اور بار بار ضروری تھے کے عنوان سے ماہناموں میں مضمون شائع کیا بیال تک کہ ناشرین کو تھے متن کے ساتھ قرآن مجید چھا ہے پر مجبور کیا۔ اور جو ترجمہ کنز الایمان مع تغییر خزائن العرفان کے ساتھ قرآن کریم کی جھوٹی فہرست شائع کی جوری ہوت ہوت ہوت اور اس سے سنیت کو فقصان بیٹی رہا ہے اس کے غلط ہونے کا اعلان صرف آپ نے کیا۔ اور اس سے سنیت کو فقصان بیٹی رہا ہے اس کے غلط ہونے کا اعلان صرف آپ نے کیا۔ فقہ حنی کی عظیم کتاب بہار شریعت میں جو گمراہ کن تحریف کی غموم حرکت کی گئی کہ اس کے مثبت مسائل کو نئی اور شنی کو قبت بنا کر جھا پا گیا تو اس کے متعلق صرف آپ نے قدم اٹھا کر چھا بی خلطیوں کو بطور شوت پیش کرتے ہوئے ناشر کے خلاف مضمون شائع کیا اور اس کی مطبوعہ چند خلطیوں کو بطور شوت پیش کرتے ہوئے ناشر کے خلاف مضمون شائع کیا اور اس کی مطبوعہ جند خلطیوں کو بطور شوت پیش کرتے ہوئے ناشر کے خلاف مضمون شائع کیا اور اس کی مطبوعہ

و حلمو کی سے حاصل کی اور عربی کی ابتدائی کتابیں بھی آئیں سے پڑھیں۔

جب التفات تن کے درسہ کا نصاب آپ نے کمل کرلیا تو ۱۹۴ء کی تقیم کے فررا بعد نا گیور (مہاراشر) بیلے گئے۔ دن مجر کام کرتے جس سے پیمیں روپے ماہانہ اپ والدین کی خدمت کرتے اوراپ کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے۔ اور بعد مغرب اپ دس ساتھیوں کے ہمراہ تقریباً بارہ بج رات تک حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ وامت برکاہم القدسیہ سے مدرسہ شمس العلوم میں پڑھتے اور سے بعد نماز فجر ایک بہاری جو قرات سبعہ کا قاری تھا اور اپنی بدند ہی جھیائے ہوئے تھا اس سے فن قرات حاصل قرات سبعہ کا قاری تھا اور اپنی بدند ہی تعلیم کا سلسلہ آخر تک جاری رہا۔ یہ س تک کے اس کرتے۔ اس طرح نا گیور میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ آخر تک جاری رہا۔ یہ س تک کے اس سے میں المان کے دورا کے سال کے دورا کے سے داری رہا۔ یہ س تک کے اس کا دری فران ت عطا فریا کر سے اس طرح نا گیور میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ آخر تک جاری رہا۔ یہ س تک کے اس سالہ آخر تک جاری رہا۔ یہ س تک کے اس سالہ آخر تک جاری رہا۔ یہ س تک کے اس سالہ آخر تک جاری رہا۔ یہ س تک کے اس سالہ آخر تک جاری رہا۔ یہ س تک کے اس سالہ آخر تک جاری رہا۔ یہ س تک کے اس سے نی تا ہے کو سند فران ت عطا فریا کر دستار بندی فرمائی۔

حضرت علامہ نے نا گیور سے جمشید پور جا کر مدرسہ فیض العلوم قائم فرمایا اور آپ کو وہاں بلالا مگر بروقت مدرسہ فیض العلوم میں مدرس کی ضرورت نہتی اس لئے آپ کو کمنب میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا گیا تو جار ماہ بعد دل برداشتہ ہو کر حضرت علامہ کی اجازت سے آپ گھر چلے آئے۔

بھادی الاولیا و حضرت شاہ محمد یار الاولیا و حضرت شاہ محمد یار علی ساحب قبلہ الاولیا و حضرت شاہ محمد یار علی صاحب قبلہ اور حضرت مولانا حشمت علی حال صاحب قبلہ علیما الرحمة والرضوال کے مشورہ ہے آپ مدرسہ قاور یہ رضوبہ بھاؤ پورضلے بہتی کے مدرس مقر ہوئے۔ ای درمیان حضرت شعیب الاولیاء قبلہ نے محتب فیض الرسول کو وارالحلوم بنا دیا تو آپ بھاؤ پور ہے مستعفی ہوکر براؤں شریف آگئے اور کم ذولجہ ۱۳۷۵ھ مطابق واجولائی ۱۹۵۲ء سے دارالحلوم فیض الرسول کے مدرس ہوگئے تو بھر فیض الرسول آپ کا اور آپ فیض الرسول کے مدرس ہوگئے تو بھر فیض الرسول آپ کا اور آپ فیض الرسول کے ہوگئے۔

### فتؤلى توليى:

سروصغر المظفر ١٣٤٧هـ ١٩٥٤ء كو٢٣ سال كاعمر عن آب نے پہلافتو كي لكھا۔ پھر كيس سال تك ملك اور بيرون ملك سے آئے ہوئے بزاروں فاوے بڑى تحقيق سے لكھے جو قدركى نگاہوں سے وكيھے گئے گراب دماغی كزورى كے سب فتو كي نوك سے متعنی موكر فيض الرسول بى عن صرف شعبہ تعليم كى خدمت انجام دے دے ہیں۔

### نگاہِ اولین

#### يستع الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الله تعالی نے مسلمانوں کو اس طرح دعا کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے احسان فرمایا۔ (سورۃ فاتحہ ۱۲۷۷)
جن پر اللہ تعالی نے احسان فرمایا ان کا ذکر پانچویں پارہ میں یوں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بوگا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ (سورہ نباء 24)

ان دونوں آنیوں کے ملانے سے صاف ظاہر ہے کہ انبیائے کرام وہزرگان دین ہی کا طریقہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ ہزرگان دین کے عقیدے اور ان کے طریقے سے مسلمانوں کو بہکارہے ہیں۔ اس لئے ہم نے آسان انداز میں چند مسائل پر ہزرگوں کے عقیدے اس کتاب میں لکھ دیئے۔ تا کہ مسلمان ان کے عقیدے پر قائم رہیں اور کسی بہکانے والے کے فریب میں نہ آئیں۔

کتاب بندا ہیں انبیائے کرام علیم السلام کے بھی ایمان وعقیدے لکھے گئے ہیں۔ اس لئے کہ کسی چیز کوئل جان کر دل میں جمائے ہوئے یقین کو ایمان وعقیدہ کہتے ہیں تو یہ حضرات جس طرح خدا تعالیٰ کی وحدانیت اورائی نبوت پر ایمان وعقیدہ رکھتے ہیں اوراس کی تبلیغ واشاحت کرتے ہیں۔ ای طرح وہ اپنے بارے میں تصرف واختیار علم غیب اور وسیلہ وغیرہ کا بھی ایمان وعقیدہ رکھتے ہیں اوراپ تول وضل سے ان کی نشرواشاعت کرتے ہیں۔ وغیرہ کا بھی ایمان وعقیدہ رکھتے ہیں اوراپ تول وضل سے ان کی نشرواشاعت کرتے ہیں۔ اور اس کتاب میں چونکہ بزرگوں کو بہت سے مقامات پر رضی اللہ تعالی عنہ کھا کیا ہے۔ اس لئے غیر صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے اور لکھنے کا مفصل فوئی بھی کتاب کے آخر میں شم کر دیا گیا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ ورسول جل جلال اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مغبول ہواور سلمانوں کے لئے مفید ہو۔ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہواور قیامت کے دن حضور پر نورشافع بیم النفو سلے کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین بحرمته النبی الکریم علیه وعلی آله افضل الصلوات واکمل النسلیم۔ معلیہ علیه علیه علیه علیه کا النسلیم۔ جلال الدین احمد امجدی

٠ اشوال المكرّ م الااله الع الريل ١٩٩٣ء

بہارشربیت کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان قربایا۔ اور حضرت صدر الشربید علیم الرحمة والرضوان کے لکھے ہوئے بہارشربیت کے حصول کی افادت کو برحانے کے لئے کس نے آج تک اس پر کچھ کام نہ کیا صرف فقید ملت قبلہ نے حصر سوم پر تعلیق اور حوالے کی کمابوں کا جلد وسفی اسمادہ میں تحریر فربایا اور ای وقت اس کی کمابت بھی ہوئی محر نہ معلوم کس مصلحت نے وائرۃ المعارف الامجد یہ کھوی نے آج کی نہ اے چھوایا اور نہ کس دوسرے کو چھائے کیلئے دیا۔

#### بيعت وخلافت:

حضرت صدر الشريعة عليه الرحمة والرضوان كه وصال فرمان سه چند ماه قبل آب كو حضرت سه شرف بيعت عاصل اوا محراجي تك آپ نے بعض مصال كے چيش نظر كى سے خلافت نہيں في حمل يہاں تك كه حضور احسن العلماء قبلہ وامت بركاتهم القدسيد نے مار ہرو مطہرہ ميں عرب قامی كے موقع پر ۱۳۱۲ء میں آپ كی خلافت كا اعلان فرمایا۔ اور ۱۳۱۳ء میں جب اس عرب كے موقع پر حضرت فقيد ملت قبلہ مار ہرو مطہرہ و حاضر ہوئے تو حضور احسن العلماء قبلہ اس عرب كے خلافت كى ايك محصور احسن العلماء قبلہ في وستار بندكى فرمائیا۔

الارے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر آپ کا وہ خلوص عمل اور جذبہ دل ہے جس نے اسلام وسلیت کی ترویج واشاعت کی خاطر آپ کو بھیشہ فعال وسخرک رکھا۔ دعا ہے کہ خدائے عزوجل آپ کے سامیہ عاطفت کو ہم لوگوں کے سرول پر تادیر قائم رکھے اور آپ کے فیوش و برکات سے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو مستنفید فرما تا رہے۔ اجین ہو تحقیق کیا اُڈ جَمَع الوَّاجِمِین،

انوار احمه قادري

نیجر وناظم اعلی مدرسه امجدید ارشد العلوم (انڈیا) لیعنی لفظ ماہ کے شروع میں جو حرف میم ہے اس کے عدد ہیں ، چالیس اور "سبابہ" جس کے معدد ہیں ، چالیس اور "سبابہ" جس کے معدد ہیں ساٹھ اور نون کے جس کے معدد ہیں ساٹھ اور نون کے عدد ہیں ساٹھ اور نون کے عدد ہیں ساٹھ اور نون کے عدد ہیں ، انگشت شہادت کے اشارہ سے عدد ہیں پچاس، شعر کا خلاصہ سے ہوا کہ مختار دوعالم اللے نے آنگشت شہادت کے اشارہ سے چاند کی گولائی کو جومیم کے دائرہ کی طرح ہے دو نکڑے فرما کر" دو" نون کی شکل ہیں کر دیا۔ فاکٹر اقبال لکھتے ہیں۔

پنجه اوپنجه حق می شود ماه ازانکشید اوشق می شود

حضوطات علیہ وسلم کا پنجہ خدا تعالیٰ کا پنجہ ہو گیا کہ چاند ان کی انگی مبارک سے دو محراے ہو گیا۔

ال واقعہ سے ثابت ہوا کہ حضور سید عالم اللہ کا یہ عقیدہ تھا کہ خدائے تعالیٰ نے جمعے جاند پر تعرف کی قوت بخش ہے۔ اس لئے آپ نے اسے آگی سے اشارہ فرہ کر دو کلڑے کر دیا۔ آگر حضوط اللہ کا ایسا عقیدہ تہ ہوتا تو اشارہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے آپ ایک لور کے لئے اسے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ایک آ دمی جب بہاڑ کی بہت بڑی جٹان کو دیکھا ہے تو اسے اپ ہاتھوں سے اٹھانے کو ایک لور کے لئے ہی نہیں سوچنا گروہی شخص جب جٹان کا چھوٹا کھڑا دیکھا ہے اور یہ جانت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کے جانت ہو جانت ہے کہ جس چھر کے اس کھڑ ہے کو اٹھا لیتا ہے تو واضح طور بریہ بات ثابت ہو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پھر جب وہ پھر کے اٹھانے کی توت اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کے مضانے کی کوشش کرتا ہے پھر جب وہ پھر کے اٹھانے کی توت اس کو عطا فر مائی ہے۔ جات ثابت ہو جاتی ہو دائی ہے۔

حضرت السرص الله تعالى عند سے روايت ہے۔ انہول نے قربايا كه أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءِ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ وَ فِى الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ فَلْتُ لِلَانُس كُمْ كُنْتُمُ قَالَ ثَلْتَ مِائَةٍ اَوْزُهَاءَ ثَلْثِ مَاثَةٍ.

رجمہ رسول الشعافی کی خدمت میں بانی کا ایک برتن چیش کیا گیا اور آپ زوراء کے مقام پر تنے۔ آپ نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی انگیوں کے درمیان سے پانی کے جسٹمے بھوٹ بڑے اور سب لوگوں نے دضو کر لیا۔ حضرت قمادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ جواب دیا تین سویا تین سوک

### تصرف

انبیائے کرام علیم السلام اور اولیائے عظام علیم الرحمة والرضوان کو خدائے تعالی عالم میں تصرف کرنے کا اختیار دیتا ہے یانبیں؟ ال کے بارے میں سرکار اقدی وقط اور سحابہ کرام محدثین عظام فقیائے اسلام اور بزرگان دین کے عقیدے ملاحظہ ہوں۔

### انبیائے کرام کے عقیدے

حضورسيد عالم الشافة كاعقيده

حفرت الشرص الله عند سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔ اَعْلُ مَکَّةَ مَسَّالُوْا وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَ يُرِيَّهُمُ اَيَّةً فَاوَاهُمُ الْقَمَوَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى وَأَ وُاحِوَاءً بَيْنَهُمَا.

مکہ والوں نے رسول اللّفظی ہے کہا کہ آپ کوئی معجزہ و مکھا کمیں تو سرکار اللّہ س نے علیہ کہا کہ آپ کوئی معجزہ و مکھا کی اللّہ میں نے حالت کے دوگلزے فرما کر انہیں وکھا دیا۔ یہاں تک کہ مکہ والوں نے حراء پہاڑ کو جاند کے دوگلزوں کے درمیان دیکھا۔ (بخاری شریف جام ۵۴۷)

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عند مع موى مع المحول في قر الما -اَنْشَقَّ اَلْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيُنِ. فِرُقِيةً فَوْقَ الْجَهَلِ وَفِرِقَةً دُوْنَهُ .

فر فتین فر فیہ فوق العبل و بوق دولات میں چاند دو کلائے ہو گیا۔ ایک ترجمہ رسول الفطائی کے زیانہ مبارکہ بیں چاند دو کلائے ہو گیا۔ ایک کلوا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا کلوا اس کے نیچے۔ ( بخاری شریف جات اس اور حضرت علامہ جائی علیہ الرحمة والرضوان اپنی مشہور کتاب بوسف زلیخا میں تحریفر ماتے ہیں۔ دونوں شد دور میم از طقہ ماہ جابل را ساخت شصب او دوبہ نجاہ چہل را ساخت شصب او دوبہ نجاہ چہل را ساخت شصب او دوبہ نجاہ چان کے گھیرا کی میم کا دائرہ دونوں ہوگیا جائے ہے گھیرا کی میم کا دائرہ دونوں ہوگیا جائیں کو ان کے ساٹھ نے دوبہ بیان بنا دیا دونوں عوالیں کو ان کے ساٹھ نے دوبہ بیان بنا دیا دونوں

لوگول نے پانی بیا اور وضو کیا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ بی نے حضرت جابر رضی اللہ عندے پوچھا آپ حضرات کنی تعداد بی تھے؟ انھوں نے فرمایا اللہ عند سے پوچھا آپ حضرات کنی تعداد بیں تھے؟ انھوں نے فرمایا کہ اگر جم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کانی ہوتا اس وفت تو ہماری تعداد پندرہ سوتی ۔ (بخاری شریف جلدا صفحہ ۵۰۵)

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم الفظیۃ کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا تعالی فی ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم الفظیوں کی گھائیوں سے دریا بہانے کی طاقت و قوت بخش ہے۔
انگیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جموم کر ندیاں بنجاب رحمت کی ہیں جاری واو واو

حضرت سبل بن سعدرت الله عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم اللہ فی فر مایا کل میں ہے جمنڈ ا ضرور اس مخص کو دونگا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح عطا فر مائے گا۔ لوگ تمام رات اس صرت میں رہے کہ و کی محصے سی خوش نصیب کو جمنڈ اعطا فر مایا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک ہے تمنا لئے ہوئے حضو مالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جمنڈ ا اسے مرحمت ہو۔ آپ نے فر مایا

حضرت عتب بن فرقد رمنی الله تعالی عنه کی بیوی حضرت أمِ عاصم فرماتی میں کہ عتب کے یہاں چارعور نیس تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک عتب کی خاطر ایک دوسری سے زیادہ خوشبودار رہنے کی کوشش کرتی۔ پھر بھی جوخوشبوعتبہ کے جسم سے آتی وہ ہماری خوشبو سے بہت زیادہ اچھی ہوتی۔

وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالُوا مَاشَهِمُنَا رِيْحًا أَطُيَبَ مِنْ رِيْحٍ عُنْبَةَ فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ أَخَلَنِي الشَّرِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ

لك بحك \_ ( بخاري جلداصني ٥٠ )

حَمْرَتَ عَبِدَاللّهُ مَنَ مَسْعِودُ مِن اللّهُ تَعَلَّونَهَا تَخُونِهُا كُنّا مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى كَنَّا نَعُدُ الْآيَاتِ مَرَكَةً وَآنَتُمْ تَعَلَّونَهَا تَخُونِهُا كُنّا مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي سَفِرٍ فَقَلَ الْمَاءُ فَقَالَ الطُّلُو افْضَلَهُ مِن مَاءٍ فَجَاءُ وَا بِآنَاءٍ فِيهِ مَاء " قَلِيلُ " فَآدُ حَلَ يَدَةً فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُيَارِكِ وَالْبَرُكَةُ مِنَ اللّهِ فَلَقَلُوا أَيْتُ الْمَاءَ يَسُمُعُ مِن بَيْنِ الطَّهُورِ الْمُيَارِكِ وَالْبَرُكَةُ مِنَ اللّهِ فَلَقَلُوا أَيْتُ الْمَاءَ يَسُمُعُ مِن بَيْنِ الطَّهُ وَسَلّمَ وَالْبَرُكَةُ مِنَ اللّهِ فَلَقَلُوا أَيْتُ الْمَاءَ يَسُمُعُ مِن بَيْنِ الطَّهُ وَسَلَمَ وَالْمَاكِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

ترجہ: ہم تو مجزات کو باعث برکت بچھے تے اور تم ان کو تخویف کا
باعث بچھے ہو ہم سفر میں رسول الفطائی کے ساتھ تے پانی کم ہو گیا تو حضور
نے فر مایا کہ تحور اس بچا ہوا پانی تلاش کر لاؤ تو لوگ ایک برتن لائے جس میں
تحور اسا پانی موجود تھا حضور نے اپنا مقدی ہاتھ برتن میں ڈال دیا اس کے بعد
فر بایا برکت والے بانی کے پاس آؤ اور برکت خدائے تعالی کی طرف سے
فر بایا برکت والے بانی کے پاس آؤ اور برکت خدائے تعالی کی طرف سے
سے پیس میں نے تفقی طور پر دیکھا کہ حضور کی مقدی انگیوں کی گھ بول سے
بانی ائل رہا تھا۔ (بخاری شریف جلدا صغید ۵۰۵)

تَعْرِت جارِ بَن عَبِرَاللهُ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَهِ صَمِوى عِدَانَهُ لِللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْمُحَدَيْبِيَّةِ وَالنَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ وَكُونَ النَّاسُ نَحْوَهُ قَالَ مَالَكُمْ قَالُوا لَيْسَ يَدَيُهِ وَكُونَ أَلُوا لَيْسَ يَدَيُكُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَنْدَنَا مَاعَ " نَتَوَضَّا وَلَا نَشْرَبُ الْامَانِيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي عِنْدَنَا مَاعَ " نَتَوَضَّا وَلَا نَشْرَبُ الْامَانِيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي عِنْدَا اللَّهُ كُونَ فَضَرِبُنَا وَلُوضًا أَنَا اللَّكُونِ فَضَرِبُنَا وَلُوضًا أَنَا اللَّهُ كُونَ فَضَرِبُنَا وَلُوضًا أَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُفَانَاكُنَا خَمُسَ عَشُورَةً مِالْلَهُ .

ترجمہ: سلا عدید کے دن لوگ بیاے تے اور حضوطانے کے سانے
ایک بیالہ تھا جس سے آپ نے وضوفر مایا تو لوگ آپ کی جانب دوڑ ے حضور
نے فر مایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے
کے لئے پانی نہیں ہے گر بھی جو آپ کے سامنے ہے۔ تو حضوطانے نے اپنا
دست مبارک ای بیالہ میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان ہے جشمول
کی طرح پانی الجنے لگا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم تم

اكرم الله في في المرايا \_

يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لِسَارَتُ مَعِي جِبَالُ اللَّعَبِ

ترجمہ: اے عائشہ! اگر میں جاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ (معکوۃ شریف سفہ ۵۲۱)

حضرت الدرافع رضى الله عند عدوايت بدانهول في فرماياً.
أُهُدِيَتُ لَنَا شَاةٌ فَجَعَلُهَا فِي الْقِنْدِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهَالَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهَالَهُ اللّهِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهَالَهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهَالُهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ترجمہ: میرے پاس بکری ہمیتہ بھیجی گئی اسے ہانڈی میں ڈالا پھر رسول الفیکا ہے؟ عرض کیا یہ بکری ہے جوہمیں الفیکا ہے تشریف لائے۔فر مایا ابو رافع! یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ بکری ہے جوہمیں ہمیتہ بلی۔ پھرہم نے اسے ہانڈی میں پکا لیا۔حضور نے فر مایا اسے ابو رافع! ہم کو ایک وست دو۔ میں نے وست چیش کردیا۔ پھر فر مایا کہ دوسرا دست بھی دو۔ میں نے دوسرا دست بھی خیش کر دیا۔ پھر فر مایا اسے ابو رافع! اور دست لاؤ۔ میں نے دوسرا دست بھی چیش کر دیا۔ پھر فر مایا اسے ابو رافع! اور دست لاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ! بکری کے دو ہی وست ہوتے ہیں۔ تب ان سے رسول النہ ایک کری جیب رہنے تو ہم کو دست یہ دست دیے دہتے دہتے جب النہ کے دیا۔ گئی کہ جیب رہنے درائی مشکوۃ صفحہ اس)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنبمائے ای تشم کا ایک دوسرا واقعہ مروی ہے۔ وہ فرمائے ہیں کہ ہم حضوطی کے ہمراہ نج سے فارغ ہو کر جب مقام روعاء میں پہنچ تو ایک عورت نے بھنی ہوئی بحری پیش کی۔حضوطی کے خرمان کے مطابق ہم نے ایک کورت نے بھنی ہوئی بحری پیش کی۔حضوطی کے خرمان کے مطابق ہم نے ایک کے بعد دوسرے دست کو پیش کیا۔ پھر جب آپ نے فرمایا کہ اور دست لاؤ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! دست تو دو بی ہوتے ہیں جو میں آپ کو پیش کر چکا ہوں تو رسول اللہ! دست تو دو بی ہوتے ہیں جو میں آپ کو پیش کر چکا ہوں تو رسول اللہ! فرمانا :

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكُوْتُ ذَلِكَ الِّيهِ فَامَرَئِي أَنُ اَتَجَرَّدَ فَتَجَرَّدُتُ عَنْ لَوْبِي وَفَعَلَتُ بَيْنَ يَلَيْهِ وَالْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَى فَرْجِي فَنَفَتَ فِي يَدِه ثُمَّ وَضَعَ يَلَهُ عَلَى ظَهْرِي وَبَطْنِي فَعَبَقَ بِي هَلَا الطِّيْبُ مَنْ يُؤْمَنِدٍ.

ترجمہ: اور جب وہ لوگوں کے پاس جاتا تو لوگ کہتے ہم نے کوئی ایمی خوشبو میں سوتھی جو عقبہ کی خوشبو سے ایکی ہو۔ ایک دن ہم نے اس کے بارے شیل سوتھی جو عقبہ کی خوشبو سے ایک ہو۔ ایک دن ہم نے اس کے بارے شل اس سے بوچھا تو اس نے کہا کہ رسول الشعائظ کے ظاہری زمانہ مبارک میں میرے بدن پر پھنسیال نکل آئیں تو جس نے صفور کی خدمت میں اس میں میرے بدن پر پھنسیال نکل آئیں تو جس نے صفور کی خدمت میں اس میاری کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کیڑے اتار دے میں نے کیڑے اتار وی اور پیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا لحاب دئین ویے اور اپنا سر چھپا کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا لحاب دئین اپنے مبارک ہاتھ پر ڈائل کر میرے پیٹ اور چیٹھ پرٹل دیا تو میری بیاری دور ہوگئی اور ای دن سے جھ میں بیرخشبو پیرا ہوگئی۔ (خصائص کرئ ج۲۳ کے ۱۸)

حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن علیک رضی الله تعالی عند کے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن علیک رضی الله تعالی عند میں ابو راضی بہودی کو (جو صفوط الله کا بہت بڑا وشن تھا) قبل کرنے کے بعد اس کے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ کے بعد اس کے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ محتی انہوں نے اس وقت گرم کرم اپنے عمامہ سے باعم الی اور حضور سید عالم الله کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنا سمارا ما جرہ بیان کیا تو حضوط الله نے فرمایا۔

أَبُسُطُ رِجُلَكَ فَبَسَطُتُ رِجُلِي فَمَسَحَهَافَكَانَّمَا لَمُ اَشْتَكِهَا قَطُ.

ر جمہ: اپنا پاؤں پھیلاً و میں نے پھیلا دیا تو حضور نے جب اس پر اپنا دست کرم پھیر دیا تو ابیا ہو گیا جیسے اس میں سرے سے کوئی تکلیف ہوئی بی نہتی ۔ (بخاری شریف جلد اصفی ۵۷۷)

یں مہں۔ رہاں رہا۔ کہ مدائے ہے۔ اپنا یہ عقیدہ ٹابت کر دیا کہ خدائے تعالی ان واقعات سے حضور سرکار اقد کی اللہ نے اپنا یہ عقیدہ ٹابت کر دیا کہ خدائے تعالی دورکر نے مجھے تصرف کی وہ قوت مرحمت فر مائی ہے کہ شمل اپنے لعاب دہمن سے ہمیشہ کے لئے بہترین دیتا ہوں بقد مریض کے جسم کو ای لعاب دہمن سے ہمیشہ کے لئے بہترین خوشہودار بنا دیتا ہوں اور بلاسٹر کے بغیر صرف اپنا ہاتھ بھیر کر فورا ثوثی ہوئی ہٹرف صحح کر دیتا ہوں اور بلاسٹر کے بغیر صرف اپنا ہاتھ بھیر کر فورا ثوثی ہوئی ہٹرف صحح کر دیتا ہوں اور بحدہ تعالی حضوطان کے بارے میں ہم لوگوں کا بھی مجی عقیدہ ہے۔ دیتا ہوں اور بحدہ تعالی حضوطان کے بارے میں ہم لوگوں کا بھی مجی عقیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول

اَعَلَى اَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيِا لَلَهِ مَا بَيْنَ لَاَبَتَيْهَا يُرِيُدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهُلُ بَيْتِ اَفْقَرَ مِنْ آهُلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَّمَحَتَّى بَدَتُ آلْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمُهُ اَهْلِكَ.

ترجمہ: یا رسول اللہ! کیا جس اسے دول جوجھ سے زیادہ مختاج ہوتے خدا کی مدید کے دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان میرے الل وعیال سے بردہ کرکوئی محتاج نہیں۔ رسول اللہ علیہ بنس دیئے یہاں تک کہ سامنے کے دونوں دانت دکھائی دیئے۔ پھر فرمایا جاؤا ہے گھر والوں کو کھلا دو (بخاری شریف جام ۲۲۰) محترت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میرے فالو معزت ابو بردہ نے تماز عید سے پہلے قربانی کرلی تو رسول اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میرے فالو معزت ابو بردہ سے تماز عید سے پہلے قربانی کرلی تو رسول اللہ تعلیہ نے ان سے فرمایا۔

مَارُ فِيدِ مَنْ عَلَمُ عَلَيْهِ مِنْ وَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى دَاجِنًا جَذَعَةٌ مِّنَ شَاتُكَ شَاةً لُحُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى دَاجِنًا جَذَعَةٌ مِّنَ

الْبَقَرِ قَالَ إِذْبَحُهَا وَلَنَّ تَصُلُحَ لِغَيْرِكَ.

ترجمہ: تہماری وہ بکری گوشت کے لئے ہوئی انہوں نے عرض کیا یا رسول
اللہ! جرے یاس ایک موٹا تازہ چھ ماہ کا بکری کا بچہ ہے فرمایا ای کو ذرح کر دو
اور تہمارے سواکس کے لئے ایسا کرتا درست نہ ہوگا۔ (بخاری جلد اسفی ۱۹۳۳)
حضرت لعمان بن بشیر رضی اللہ تع لی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکر مہلی نے نے
ایک احرابی سے محوث اخریدا۔ پھر اعرابی نے محوث اکے فروخت کر دیئے جانے سے انکار کر
دیا۔ تو حضرت فریمہ بن جابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا اے اعرابی میں
گوائی دیتا ہوں کہ تو نے محوث ان دیا ہے۔ نی اکر مہلی نے فرمایا اے فریمہ! تم کیے
گوائی دیتا ہوں کہ تو نے محوث ایک دیا ہے۔ نی اکر مہلی نے فرمایا اے فریمہ! تم کیے
گوائی دیتا ہوں کہ تو نے محدث اربی کے دفت میں تم موجود نہیں تھے ) تو حضرت فریمہ رضی

الله تَعَالَى عَدِ فَهُ كِهَا اَنَا أُصَدِقُكَ عَلَى خَبُرِ السَّمَاءِ الْالْصَدِقُكَ عَلَى ذَاالُاعُرَابِي فَجَعَلَ النَّبِيصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَلَمُ يَكُنُ فِى الْإِسُلَامِ رَجُلَّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ غَيْرُخُزَيْمَةَ بُنِ لَابِتٍ.

تر جمہ بیس حضور کی تقدیق آسانی خبروں پرکرتا ہوں تو اس اعرابی پر تقدیق کیوں نہ کروں۔ تو نبی اکرم اللے نے ان کی گوائی کودو مردوں کی گوائی کے برابر کر دیا۔ اور حضرت خزیمہ کے علاوہ اسلام میں کسی مرد کے وَالَّذِي نَفُسِيٌ بِيَدِم لَوْمَكُتُّ مَازِلْتَ ثُنَاوِلِّنِيُ ذِرًا عَامًا قُلُتُ لَكَ نَاوِلْنِيُّ ذِرَاعًا.

ترجمہ: حم ہے ال ذات کی جس کے قبضہ قدرت بی میری جان ہے کہ اگرتم چپ رہے تو جب تک میں وست ما تکما تم دیتے رہے۔ ہے کہ اگرتم چپ رہے ہے ۔ (ابو یعلیٰ بہتی خصائص کبریٰ ص ٣٧)

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم اللط کا بی عقیدہ تھا کہ خدائے تعالی نے جھے ایسے بلند مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ ایک بکری میں اگر چہ دو ہی دست ہوتے ہیں لیکن میں طلب کرتا رہوں اور چیش کرنے والا دینے کا قصد کرتا رہ تو ایک می بکری کے گوشت سے ہزاروں دست میروار ہوتے رہے گے۔

حفرت اين عبال رضى الله تعنيا عليه المنطاق المرافظة فقام الرجاعة فقال المرافظة في المرافظة في المرافظة المنطاق المنطقة المنطقة

ر جمہ: اے لوگو! خدانے تم پر تج فرض کیا ہے۔ اقراع بن حابس نے

کر ہے ہوکر عرض کیا۔ یارسول اللہ! کیا ہر سال تج فرض ہے؟ فر بایا اگر جمل

ہاں کہد دوں تو ہر سال تج فرض ہو جائے۔ اورا گر ہر سال فرض ہوجائے تو تم

اے اوا کرنے کی طاقت نہیں رکھے۔ (احمر نسائی واری مشکوۃ صفوہ ۱۲۲۳)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکر سکتے کی خدمت

میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! جمل ہاک ہوگیا۔ حضور نے

میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! جمل ہالک ہوگیا۔ حضور نے

میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا کہ جمل روزہ کی حالت میں اپنی بیوی ہے ہم بستری کر بیٹھا۔

تی نے بوجھا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جمئے آزاد کر سکو۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا وو

مینے لگا تار دوزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا ساٹھ سکیفوں کو کھانا کھایا سکتے ہو؟ بولا نہیں

مینے لگا تار دوزے رکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا ساٹھ سکیفوں کو کھانا کھایا سکتے ہو؟ بولا نہیں

آپ نے بچھے دیر توقف فرمایا ہم بچی خاموش رہے رسول الشفائے کے پاس آیک ٹوکرا

آپ نے بچھے دیر توقف فرمایا ہم بچی خاموش رہے رسول الشفائے کے پاس آیک ٹوکرا

ہوں۔ قرمایا اے لے جاؤ اور بانٹ دو۔ اس نے پوچھا۔

# صحابہ کرام کے عقیدے

### حضرت عمر فاروقِ اعظم کا عقیده (منی الله تعالی عنه - دمیال اقدس ۲۳ ججری)

آپ کانام نامی عمر ہے۔ کئیت ابوحفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور مال کا نام علتمہ ہے جو ہشام بن مغیرہ کی بینی ابوجبل کی بہن ہیں۔ آٹھویں پشت جس آپ کا شجرہ نسب سرکار اقدی اللہ کے خاندانی شجرہ ہے مانا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے چینے سال ستائیس برس کی عمر علی اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول فر مایا جب کہ چالیس مرد اور کیارہ عورتی ایمان لا چکی تھیں اور بعض علاء نے لکھا ہے کہ آپ نے انتالیس مرد اور تحیس عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابولولوہ فیروز مجوی نے ۲۶ ذوالحجہ ۲۳ ہجری بدھ کے دن آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زخمی ہونے کے تین دن بعد دس برس چید ماہ چار دن امور خلافت کوانجام دے کر ۲۳ سال کی عمر میں دفات پائی

 کے جائز نہ ہوا کہ اس کی گوائی دومردوں کی گوائی قرار دی گئی ہو۔

(خصائص کبرٹی جلد معنوم ہوا کہ حضور سید عالم اللہ کا بیہ عقیدہ تھا کہ خدائے

ان احادیث مبادکہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم اللہ کا بیہ عقیدہ تھا کہ خدائے
تعالیٰ نے مجھے احکام شرعیہ پر بھی اعتمار کلی عطا فر ایا ہے۔

مصطفیٰ آئینہ روئے خداست

منعکس در قے جمہ خوے خداست

منعکس در قے جمہ خوے خداست

(ڈاکٹر اقبال)

حضرت عيسى روح الله كاعقيده (على نونا دعليه السلوة والسلام)

سورة آل عران على ہے كہآ پ نے نما امرائنل سے قرا! اَنْيُ اَخُلُقَ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِفَانَفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا \* بِإِذُنِ اللّهِ وَٱبُرِئُ الْآكُمَةَ وَالْآبُرَصَ وَأَحْي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللّهِ.

یں تمہارے لئے مٹی سے پریم کی می صورت بناتا ہوں پھر اس پی چونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پریم ہو جاتی ہے اللہ کے تکم ہے۔ اور بی شفا دیتا ہوں مادر زاد ائد ھے اور سفید داغ والے کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے تکم

ے\_(یاروارکوعا)

اس آیت کریسہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت میسی علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ مٹی کی چڑیا بنا کر آسے زندگی بخش دیۓ مادر زاد اعد مے اور کوڑھی کو اچھا کر دیۓ اور مردہ کوزندہ کر دیۓ کا خدا تعالی نے جھے اختیار دیا ہے۔ چنانچہ نی اسرائیل کی درخواست پر آپ نے مٹی سے چیگادڑ کی صورت بنائی پھراس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے گئی۔ اور کئی مردول کو آپ نے زعمہ فرمایا او بے شار مادرزاد اعد مے اور کوڑھیوں کو آپ نے شفا بخش۔ مردول کو آپ نے زعمہ فرمایا او بے شار مادرزاد اعد مے اور کوڑھیوں کو آپ نے شفا بخش۔

ظاہر كرويا كر خدائے تولى تے جھے بحروز دونوں يرحكومت عطافر مائى ہے۔

حضرت خواجہ امیر خورد کر مانی نظامی قدس سر ہتم یر فراتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی التند تعالی عند مدینہ متورہ کے نواح میں اینیں بنا رہے تھے سورٹ کن تیز شدہ ہیں آپ کن پشت مبادک پر پڑری تھیں۔ سورٹ کی گری نے آپ پر انٹر کیا۔ آپ نے نبایت خشکیں ہو کر سورٹ کی طرف و کھا جس سے سورج کی تابانی جاتی دی دنیا تاریک ہوئی سارے مدینہ میں شور کج گیا کہ قیامت آگئی پھر آپ نے نگاہ لطف وکرم سے سورج کی خرف دیکھ اللہ نے سورج کی روشن اے لئا دی۔ (سیر الا ولیا و صفی ۱۳ ک

مروی ہے کہ ایک مرتبہ معترت فاروق اعظم رضی القد تھی منی مند کے زبانہ خلافت میں زائرلہ آیا جس کی وجہ سے زمین بار بار دبئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تھی عند نے القد جل شانہ کی حجہ وثنا بیان کی اور زمین پر کوڑا بار کر فربایا کر تغییر جا کیا جی سے تھے پر عدر نہیں کیا ہے۔ بید فرباتا تھ کہ زمین تغییر ٹنی اور زلزلہ فور آبند ہوگیا۔ (جامع کرابات اوب و سفی 10 ہر کات الصافحین حصہ اوّل صفی میں) اور معزت علامہ نبر فی رحمۃ اللہ تھی علیہ تحریر فرباتے ہیں کہ ایام رازی نے اپنی شہرہ آف تی تغییر میں سورہ بند کی شرح میں تھی ہے کہ مربات ایک گئی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تھی تی عند نے ایک عند نے ایک چیتھڑا آگ میں قال جا گئی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تھی تی عند نے ایک چیتھڑا ہے گئی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تھی تی عند نے ایک چیتھڑا ہے گئی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تھی تھی اس فی اللہ جن قال جن قال جن تھی تھی اللہ اس اولیا وسفی ۱۳۵۳)

ان واقعات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اپنا یہ عقیدہ تابت کر دیا کہ خدائے تعالی نے مجھے کا نتات عالم میں تصرف کی بے پناہ توت عطا فرمائی ہے۔

### حضرت انس كاعقيده

(رضی الله تعالی عنه وصال ۹۱ جمری)

آپ مالک بن نضر کے بیٹے ہیں۔ کئیت ابوہمزہ ہے۔ قبیلہ فزرج سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور سید عالم اللہ بنت منحان ہے۔ اور حضور سید عالم اللہ کے خاص خادم ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام آئم سلیم بنت منحان ہے۔ جب تبی اکرم اللہ کے مدینہ طبیبہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر دس سمال تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے زمانہ خلافت میں بھرہ ختم ہوگئے تا کہ وہاں کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھا تیں۔ بھرہ کے صحابہ میں سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا آپ کی

اور کیڑے بہتاتے ہیں اس کے بعداؤ کی کو دریائے نتل میں ڈال دیتے ہیں۔

حضرت عمروتان العاص رضى الله تعالى عنه نے فریایا: إنَّ ہلاً کایَکُونُ اَبَدًا فِی الإسكام. يعنى اسلام من البياليمي نبيس اوسكة ب- يتمام باتي لنواور برويا بي اسلام ال منتم كى تمام باتوں كومنانے آيا ہے وہ لڑكى كودريائے نيل من ڈالنے كى امازت برگزنييں وے سکنا آپ کے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس ملے گئے۔ کچے دنوں کے بعد واقعی در یائے نیل بالکل خشک ہو گیا یہاں تک کہ بہت سے لوگ وطن جھوڑنے ہر آمادہ ہو گئے۔ حعرت عمروبن العاص رضى الله تعالى عندنے بدمعالمه ديكھا تو ايك خط لكھ كر حغرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه كوسارے حالات سے مطلع كيا آپ نے نظ يڑھنے كے بعد حضرت عمروبن العاص رضي الله تعالى اعنه كوتحرير قرمايا كهتم في معرول كو بهت عمده جواب دیا بینک اسلام اس مسم کے تمام لغواور بیبودہ باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ میں اس نط کے ہمراہ ا كيك رقعدرواند كررما مول تم اس كو دريائ نيل على وال ويا-

جب وہ رقعہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پہونچا تو آپ نے اسے

کھول کریڈھااس بیں لکھا ہوا تھا کہ

مِنْ عَبُدِاللَّهِ عُمَرَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى نِيْلِ مِصْرٌ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ كُنْتَ تَجْرِيُ مِنَ قَيْلِكَ فَلَا تُجْرِ وَانِ كَانَ اللَّهُ يُجْرِيُكَ فَاسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْفَهَّارَ أَنْ يُجْرِيَكَ.

ترجمه: الله كے بندے عمر امير المونين كى دف سے مصر كے دريائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو۔ اور اگر خدائے عزوج ل جھکو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قبارے دعا کرتا ہول کہ

وہ تھے جاری فرمادے۔

حضرت عمروبن العاص رضى الله تعالى عندنے امير المؤمنين حضرت عمر فاروق أعظم . رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رقعہ کو رات کے وانت وریائے ٹیل میں ڈال دیا۔مصر والے جب مبح نیندے بیدار ہوئے تو ویکھا کہ اللہ تبارک وتعالی نے اس کو اِس طرح جاری فرما دیا ہے کہ سولہ ہاتھ یائی اوپر چڑھا ہوا ہے۔ چردریائے نیل اس طرح بھی نہیں سو کھا۔ اور معروالوں کی میرجابلانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہوگئ۔ (تاریخ الخلفا وسنی ۸۷) حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے دریائے نیل کو خط لکھ کر اپنا میں مقیدہ

آدمی تھے۔ (بخاری شریف جلداسنی ۵۰۵)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان واقعات کو بیان فر ما کر اپنا یہ عقیدہ ٹابت کر دیا کہ رسول اکرم مختار دوعالم اللہ کا تھا کے خدائے تعالی نے تصرف کی وہ قوت بخشی تھی کہ آپ جب جا ہے اپنی الگیوں کی گھا ہُوں ہے دریا بہا دیتے۔

تور کے چشے لبرائیں دریا بہیں الکلیوں کی کرامت یہ لاکھوں سلام

#### حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ (رمنی اہند تعالی عنہ۔ دصال ۵۹جری)

آپ کے نام میں اختلاف ہے۔ زیادہ مشہور عبدالرحمٰن ہے۔ عبداللہ بھی کہا گی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپکا نام عبدالشس یا عبد محروقا۔ چھوٹی کی بلی پالنے کے سبب ابو ہر رہ کئیت کو آپ نام سر یا دو ہوئی اور کئیت کا استعال نام پر غالب آگیا۔ آپ بلاد دوں سے ہیں۔ وسخ خیبر کے سال جو بجرت کا ساتواں سال ہے اسلام لائے اور سرکار اقد کی فیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہیں کے ہوکررہ گئے۔ آپ نے پوری استقامت کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہیں کے ہوکررہ گئے۔ آپ نے پوری استقامت کے ساتھ علم دین حاصل کیا اور قناعت وکم کھانے کا طریقہ اختیار قرمایا۔ صیبہ کرام میں سب سے بزے حافظ سے یہ توت حافظ، متانت ، ستقل مزاتی ، ذکاوت اور صبط عم کی صفت میں اپنی مثال آپ حافظ سے روزہ وار ،شب بیدار اور ذکر وسیح وہلیل والے شے۔ (اضحۃ المعات)

آپ نے فر مایا قتم ہے اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ بی بھوک بیل روئے زبین پر اپنے جگر پراعتماد کرتا تھا اور بیل بھوک ہے اپنے پید پر پھر باندھا کرتا تھا۔ ایک ون بیس عام راستہ پر جیٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی القد تعالیٰ عنہ کا اس راستہ ہے گزر ہوا۔ بیس نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کر بیہ کے متعلق بو چھا۔ اور بیس نے ان سے صرف اس لئے بو چھا تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں (اور کچھ کھلائیں) گروہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے بیس نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق بو چھا۔ اور ان سے بھی بیس نے اس کے بو چھا ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق بو چھا۔ اور ان سے بھی بیس نے اس کے کو چھا گئے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ تبیس کے کو چھا گئے اور مجھے اپنے ساتھ تبیس کے گئے گئے اور مجھے اپنے ساتھ تبیس کے گئے۔ فی کھرا بوالقاسم حضور رحمت عالم بیسے تشریف لاے تو آپ نے جھے دیکھا اور میرے گئے اور جھے اپنے ساتھ تبیس کے دیکھا اور میرے گئے اور جھے دیکھا اور میرے گئے اور جھے دیکھا اور میرے

عمر ایک سوتین سال ہوئی۔ علامہ این عیدالبر کتے ہیں صحح یہ ہے کہ ان کی ایک سواولا د ہوئی اور بعض لوگوں نے کہا کہ اسی ، جن میں اٹھتر لڑ کے اور دولڑ کیاں۔ (خطیب تیمریزی) آپتح بر فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتُ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمُ يَجِلُوهُ فَأَتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَةً فَاعَرَ النَّاسَ أَنْ يُتَوَضَّنُوا مِنَهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنَبِعُ مِنْ تَحْتِ بَيْنَ اصَابِعِهِ فَتَوَضَّا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدِ اجِرِهِمْ.

ترجہ: پی نے رسول التعلیق کوان حال پی دیکھا کے عمر کی نماز کا وقت ہوگیا تھا اور لوگوں کو وضو کے لئے پانی کی ضرورت تھی گر انہیں متا نہیں تھا۔ تو رسول اکرم ایک کی فدمت میں وضو کے لئے پانی چیش کیا گیا۔ رسول الشرائی کے اس برتن میں اپنا مبارک ہاتھ دکھتے ہوئے لوگوں کو تھم دیا کہ اس پانی ہے وضو کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ مبارک انگیوں کے نیچ ہے پانی اٹل رہا تھا۔ لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا یہاں جگ کہ سب نے وضو کرنا شروع کیا یہاں جگ کہ سب نے وضو کرنا شروع کیا یہاں جگ کہ سب نے وضو کرنا شروع کیا یہاں جگ کہ سب نے وضو کرنا شروع کیا یہاں جگ کہ سب نے وضو

معزت انس رضی الله تعالی عند هزید فراتے ہیں۔

حَصَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيْبَ النَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَصاً وبَقِى قَوْمُ فَأْتِى النَّيِيُّصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِخْضَبِ مِنُ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءُ فُوصَعَ كَفَّهُ فَصَغَرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يُتَسْطَ فِيْهِ كَفَّهُ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَصَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ فَتَوَضًا الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيْعاً قُلْتُ كُمْ كَانُوا قَالَ ثَمَانُونَ رَجُلا.

ترجمہ: نماز کا وقت ہو گیا تو جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب تھے دو
وضو کرنے چلے گئے اور بہت ہے لوگ رہ گئے تو رسول الشفائی کی خدمت
میں پیچر کا ایک برتن حاضر کیا گیا جس کے اندر پائی تھا۔ آپ نے اپنا مقد س
ہاتھ پائی میں ڈال دیا ،لیکن برتن میچوٹا ہونے کے سبب ہاتھ نہیں کھاں تھا تو
انگیوں کو مل کر برتن میں ڈالا تو سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت حمید کہتے
ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بع چھا وہ لوگ کتنے تھے؟ فرہ یا اس ۸۰

**فَمَا زَالَ يَقُوْلُ اِشْرَبُ فَاشْرِبُ حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ** مَا أَجِدُ مَسُلَكَ لَهُ فَأَعْطَيْتُهُ الْقَلْحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَصُّلَةَ.

ترجمہ: پیالہ اٹھاؤ اور ان لوگوں کو دو۔ تو میں نے پیالہ اٹھا کر ایک فخص کو وے دیا۔ اس نے پیا یہاں تک کہ شکم سر ہوگیا۔ پھر اس نے پیالہ مجھے واپس كر ديا۔ اس طرح كي بعد ديكرے پيتے اور پلاتے ہوئے وہ بيالہ رسول اكرم الله كلي يهونجار اور سب امحاب صغه خوب سير بهو يي يخد تو حضوطا الم ان مقدل باتھ پر رکھااور میری طرف و کی کرتبهم فرمایا۔ اور فرمايا اے ابو ہريره! من نے عرض كيا ليك يا رسول القد! فرمايا اب بم اورتم باتی رہ مے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سی فرمایا مین جاؤ اور پولے تو میں نے ہیا۔ فرویا اور پیوتو میں نے پھر پیا۔ آپ برابر بھی فروت رہے کداور پیو۔ تو میں او پیتا رہا بہال تک کہ میں نے عرض کیا فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرہ میا کہ اب دودھ گزرنے کی بھی راہ باقی منیس ربی۔ اور وہ پیالہ حضوط اللہ کو پیش کر دیا تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی اوربسم الند راه كربيا موا دوده في ليا ( بخارى دهالص كبرى جهص ١٨٨) كيول جناب بوبريره كيها ففا جام شير

جس سے ستر صاحبول کا دودھ سے منہ پھر کیا

حصرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول آئر میل ایک لڑائی میں سے کہ نظریوں کوکھانے کی کی کا سامن کرنا بڑا، تو حضور نے مجھ ے فرمایا اے ابو ہررہ المبارے پال کھانے کو مجھ ہے؟ میں نے عرض کیا میرے تھلے میں مجھ مستحجوریں ہیں۔فرمایا لے آؤ۔ تو میں تھلے کو لے کر حاضر ہوا۔ فرمایا دستر خوان لے آؤ۔ تو میں وسر خان کے آیا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ نے مجوری نکالیں تو وہ اکیس وانے تھے۔ آپ نے بسم الله برجى اور ايك ايك تحجور كوائ مقدى ہاتھ ميں ليا اور بسم الله برجتے رہے يہال تک کدسب وائے آپ کے دست مبارک بیں آگئے۔ پھر آپ نے ان کوجمع کر کے فرمایا:

أَدُعُ فَكَلانًا وَّاصْحَابَهُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا وَخَرَجُوا ثُمَّ قَالَ أَدْعُ فَلَانًا وَاَصَحَابَهُ فَأَكَلُوا وَشَبَعُوا وَحَرَجُوا ثُمَّ قَالَ أَدُعُ فَلانًا وَأَصْحَابَهُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا وَخَرَجُوا وَفَضَلَ تَمَرُّ فَقَالَ لِي أَقُعُدُ دل کی کیفیت جان کرمسکرائے۔ اس کے بعد قربایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا لیک یا
رسول اللہ! فربایا میرے ساتھ چلو۔ اور آپ تشریف لے چلے تو بیچے بیچے میں ہمی چلے
لگا۔ جب آپ کا شانہ تبوت میں داخل ہو گئے تو میں نے ہمی اندر آنے کی اجازت طلب
کی۔ آپ نے جھے اجازت دے دی اور میں ہمی اندر داخل ہوگیا۔ میں نے دہاں دودہ کا
ایک بیالہ و یکھا۔ حضور سید عالم ایک نے لوچھا یہ دودہ کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا کیا
فلاں نے آپ کو جدیہ بھیجا ہے۔ حضور نے قربایا اے ابو جریرہ! میں نے عرض کیا یا رسول
اللہ! فربایا جاؤ اصحاب صفہ کو میرے یاس بلا لاؤ۔

حضرت الا بربره رضى الله تعالى عند فرماتے بیل کدا محاب صفد اسلام کے مہمان سے شہر ان کے پاس گر تھا اور شال ودولت۔ جب حضوط الله کے پاس بجے صدف آتا تو آپ اے ان کے پاس بجی دیتے۔ اور خوداس بی ہے شہر لیتے۔ اور جب آپ کے مرف آتا تو پاس کوئی ہدیے بجیجا تو آپ اے قبول فرما لیتے اور اصحاب صفہ کو بھی اس میں شریک کر لیا کر تے۔ حضرت الا بربره رضی الله تعالی عند فرماتے بیل کہ سے بات جھ پر گرال گر ری اور بی نے اپنے ول بیل کہا کہ اصحاب صفہ کے لئے صرف ایک بیالہ دودھ کا کیا کام دے گا؟ اور بیل چاہتا تھا کہ پورا دودھ بھے بی بل چاہا۔ تاکدات پینے کے بعد میرے اندر کچھ طافت بیدا ہو جاتی۔ اور چونکہ میں حضوط بھے کا قاصد بول لہذا جب دہ لوگ آئیل گے طافت بیدا ہو جاتی۔ اور چونکہ میں حضوط بھے کا قاصد بول لہذا جب دہ لوگ آئیل دے دول۔ تو بھر شاید بی تعداد سرے) تو حضور مجھے کے گئی الله اور اس کے دسول بیالہ آئیل دے دول۔ تو بھر ارداری کے سوا میرے لئے کوئی چارہ کار نہ تھا تو جھے اصحاب صفہ کے پاس آتا پڑا۔ اور جب دہ لوگ آگے اور سب اپنی اپنی جگہ پر گر جی بیٹھ گئے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بربرہ اجمل کے عرف کیا آبید کی بارہول اللہ افرای ایک بیارہول اللہ اور ایل کے اور میں بیٹھ گئے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بربرہ اجمل کے عرف کیا آبی بارہول اللہ افرایا ہی ابو بربرہ اجمل کے عرف کیا آبی بارہول اللہ افرایا۔

رُسُ يَعِينِهِ مِنْ مَعَدُتُ الْقَدْحَ فَجَعَلْتُ اَعْطِيْهِ الرَّجُلِ فَيَشُرَبُ حَتَى يَرُولِى ثُمَّ يُرَدُّ يَرُولَى ثُمَّ يُرَدُّ عَلَى الْقَدْحَ اَعْطِيْهِ الْاَحْرَ فَيَشُرَبُ حَتَى يَرُولِى ثُمَّ يُرَدُّ عَلَى الْقَدْحَ حَتَى اِنْتَهَيْتُ الْى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ رَوِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَاحَدُ الْقَدْحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَنَظَرَ اللّهِ وَسَلّمَ وقَدْ رَوِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَاحَدُ الْقَدْحَ فَوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ وَنَظَرَ اللّهِ وَسَلّمَ وقَالَ يَا آبَا هُرَيُوهَ قُلْتُ نَبْيَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ نابیتا (اندھے) ہو گئے بہت علاج کیا گیا گر فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی والدہ بڑی عابدہ وزاہد تھیں۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالی ہے فریاد کی۔ ایک رات انہیں خواب میں حضرت ایراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالی نے تہاری آ ہ وزاری اور دعاؤں کی ایراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالی نے تہاری میج اٹھے تو ان کی آئکھیں کر تی۔ امام بخاری میج اٹھے تو ان کی آئکھیں روشن تھیں اور ایسی روشن ہوئیں کہ جاندگی روشن میں تاریخ کبیر تصنیف فرمائی۔

علامہ ابن مجرعسقلانی کی تحریر کے مطابق آپ نے کل ۲۴ کی بین لکھی ہیں گر ان میں سب سے زیادہ مشہور ومقبول بخاری شریف ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آب ذم زم سے خسل فرمائے مقام ابراہیم میں دو رکعت نفل پڑھتے اس کے بعد حدیث کو تکمین دفر ماتے۔ مسودہ محمل کرنے کے بعد مدین طیبہ میں روضہ انور اور ممبر شریف کے درمیان میں میں میں مالے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کوسولہ سال کی مدت میں کھیل کیا۔

خدا تعالی نے آپ کو بے مثال قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کو چھ لا کھ حدیثیں ان کے راویوں کے نام اور حالات کے ساتھ یادتھیں۔ بخاری شریف میں کل سات ہزار ووسو کی تر (۵۲۷۵) حدیثیں ہیں جن کی تعداد حدف مکر رات کے بعد چار ہزار ہے۔ عید کی چاند رات کے بعد چار ہزار ہے۔ عید کی چاند رات کا حدیث ان کا مراد مبارک ذیارت گاہ خلائق ہے۔ قریب فرنگ میں آپ کا مراد مبارک ذیارت گاہ خلائق ہے۔

آپ فرماتے ہیں۔ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت البو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جمرت کے موقع پر ہم اور رسول اکر میں اللہ اللہ بھر نظر آیا جس ساری رات میں تک چلتے رہے بہاں تک کہ دو پہر ہوگئی۔ جمیں ایک بڑا سا پھر نظر آیا جس کا سایہ تھا اور وہاں دھوپ نہیں تھی۔ ہم نے اس کے سایہ میں اپنی پوشین بچھا دی اور رسول الشفای ہے ہوش کیا کہ آپ اس پر سو جائے۔ تو حضور آ رام فرمانے گے اور میں پہرو دیتا رہا۔ اس درمیان ہم نے ایک بکری کا دودھ اس کے چرواہے سے اجازت لے کر دوہا اور جب رسول الشفای ہیں بیرار ہوئے تو میں نے وہ دودھ آپ کی خدمت میں چیش کیا۔ آپ نے جب رسول الشفای ہیں ہوئے۔ اب ہم وہاں سے چل پڑے کول کہ دان ڈھل چکا تھا۔ اب نے لیا اور بہت خوش ہوئے۔ اب ہم وہاں سے چل پڑے کول کہ دان ڈھل چکا تھا۔ وَ اَسْدُ مَا اَلٰہُ مَعَنَا اللّٰہُ مَعَنَا اللّٰہ مَعَنَا اللّ

فَقَعَدُتُ فَأَكُلُ وَآكُلُتُ وَفَضَلَ تَمَرَّ فَأَخَذَهُ وَأَدُخَلَهُ فِي الْمِزُودِ وَقَالَ لِي الْمَزُودِ وَقَالَ لِي الْمَا اللهِ عَلَى الْمَزُودِ وَقَالَ لِي اللهِ الله

ترجمہ: فلال اور اسکے ساتھیوں کو ہلاؤ۔ تو انہوں نے کھایا یہاں تک کہ
وہ پیٹ جمر کر چلے گئے۔ چمر فرمایا فلال اور ان کے ساتھیوں کو لاؤ۔ تو وہ لوگ
بھی پیٹ جمر کھا کے چلے گئے۔ چمر فرمایا فلال اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ تو وہ
سب بھی شکم سیر بھو کر کھا کے چلے گئے اور مجموریں باتی رہیں تو حضور نے آئیں
تصلیے میں ڈال دیا اور جمھ سے فرمایا جب تم نکالنا چا بھوتو اپنا ہاتھ ڈال کر مجموریں
نکا لیے رہنا مگر اے او تدھانہ کرنا۔ تو میں ہاتھ ڈالی اور جنتی مجموریں جابتا نکال
لیتا۔ اور میں نے اس میں سے پہلی وس خوریں خدا کی راہ میں دیں۔ وہ
تعلی حضرت عثبان غی رسی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں میری سواری کے بیجیے
تعلی حضرت عثبان غی رسی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں میری سواری کے بیجیے
لیتا۔ اور میں جاتی رہی۔ (بیتی ابونیم خصائعی کبری طدرا سفواک)

ایک وی ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اورایک صاع تقریباً چارکلو کا تو پچاس وی مجوری ایک وی ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اورایک صاع تقریباً چارکلو کا تو پچاس وی محبوری اللہ عند نے ان احادیث کریمہ کو ایک بھک بارہ ہزار کلوگرام ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے ان احادیث کریمہ کو بیان قرما کر اپنا یہ عقیدہ ٹابت کر دیا کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب ایسے کو تصرف کی وہ توت بخشی تھی کہ جب آپ نے چاہا تو ایک بیالہ دودھ سے ستر بھوکوں کا پیٹ بجر دیا اور چھ سے میں تھیلے میں وال دیں تو تین سومیں من سے زیادہ محبورین اس میں سے برآ مہ ہوئیں۔

### محدثین کےعقیدے

حضرت امام بخاری کاعقیدہ (رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنونی ۲۵۱ جمری)

آپ كا اصلي نام محمد ہے۔ آپ كے والد اسمعيل بن ايرائيم بن مغيرہ تھے۔ مغيرہ بكوك ، عظم جو حاكم بمان جعنى كے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے تھے۔ بچپن عى ميں آپ كے والد كا انتقال مو كيا تو برورش كى سارى ذمہ دارى آپ كى والدہ نے سنجالى بچپن عى ميں آپ جو تھے۔ اور ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ تھا۔ اس میں نے بکری کا بچہ ذرج کیا اور بیوی نے جو پیں گئے۔ میں نے گوشت کی بوٹیال بنا کر انہیں پانی میں ڈال دیا۔ جب میں بارگاہ رسمالت میں حاضر ہونے کی خاطر جانے لگا تو بیوی نے کہا کہیں مجھے رسول التعلیق اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوانہ کرنا۔

میں نے حاضر فدمت ہو کر آہتہ ہے وض کیا کہ میں نے بکری کا ایک بچہ ذرج کیا ہے اور ہمارے پاس ایک مسائع جو کا آٹا ہے۔ لبذا آپ چند حضرات کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیں۔ تو تی اکر میلائے نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے خندق والو! جابر نے تمہارے لئے دووت کا انظام کیا ہے۔ لبذا آؤ چلو۔ پھر رسول التعلیق نے جھے فرمایا کہ میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور روٹیاں نہ پکوانا۔ پس رسول التعلیق تشریف لے آئے اور آپ سب ٹوگوں کے آگے تھے۔ جب میں گھر گیا تو بیوی نے گھرا کر جھے سے کہا آگے اور آپ سب ٹوگوں کے آگے تھے۔ جب میں گھر گیا تو بیوی نے گھرا کر جھے سے کہا کہ آپ نے وہ کھی نے جب کہا کہ تم نے جو پکھے کہا وہ میں نے عرض کر دیا تھا۔

فَبَصَقَ فِيهِ رَ بَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ اللَّى يُوْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهِ وَ بَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدُعُ خَايِـزَةٌ فَلْتَخْبِرُ مَعِى وَاقْدَحِى مِنْ بُوْمَتِكُمْ فَلَا تُنْزِلُوهَا وَهُمْ ٱلْفَ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَا كُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَقُوا وَإِنَّا يُوْمَتَنَا لَتَغِطُ كَمَا هِيَ وَ إِنَّ عَجِيْنَنَا لِيُخْبَرُ كَمَا هُوَ.

ترجمہ: پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آئے بی لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی اور برکت کی دعا ما تھی۔ پھر ہانڈی بیل لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی اس کے بعد فرمایا کہ روٹی بنانے والی ایک اور بلا لو تا کہ میرے سامنے روٹیال پکائے اور تو اپنی ہاغری سے گوشت نکال کر دیتی جائے اور فرمایا کہ ہاغری کو نیچے نہ اتارنا۔ کھانے والول کی تعداد ایک برارتمی حضرت جابر رمنی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ خدا کی تیم سب نے کھانا کھا لیا یہال تک کرسب شکم سر ہو کر چلے گئے اور کھانا بھی پیچے چھوڑ گئے۔ دیکھا گیا تو ہاغری بی اتنا کی تھا جتنا بھی جھوڑ گئے۔ دیکھا گیا تو ہاغری بی اتنا بی تھا جتنا بھی دیتے کہ لئے رکھا تھا اور ہمارا آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ یکانے کہ سے کہ یکانے ہے۔ دیکھا گیا تو ہاغری بھی جھانی کوشت موجود تھا۔ جتنا بھنے کے لئے رکھا تھا اور ہمارا آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ یکانے سے پہلے تھا۔ (بخاری شریف جلد اصفے ۱۵۸۹)

فَقَالَ إِنِّيُ أَرَاكُمَا قَدُ دَعَوُتُمَا عَلَى فَادُعُوا اللَّهَ لِيُ واللَّهِ لَكُمَا أَنُ أَرَدَّعَنَكُمَا الطَّلَبَ فَلَحَالَةُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَنَجَا فَجَعَلَ لَا بِلُقَى اَحَلَا إِلَّا قَالَ قَدُ كَفَيْتُكُمُ مَاهُنَا فَلَا يَلْقَى اَحَلًا إِلَّا رُدَّهُ قَالَ وَوَقَى لَنَا.

رجہ: ای اثنا میں ہمارا پیچیا کرتا ہوا سراقہ بن مالک آگی۔ میں
نے عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی ہمارے پیچیے آگیا ہے۔ فرمایا نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نی اکر مالی نے نے اس کے لئے دعا کی تو اس کا گھوڑا پیٹ تک سراقہ سمیت زمین میں ہفتس گیا۔ اس نے کہا میرے خیال میں آپ دونوں نے میری ہلاکت کے لئے دعا کی ہے۔ اب میری نجات کے لئے دعا کریں۔ فعا کی تم میں آپ کی ظاش میں پھرنے والوں کو واپس کر دوں گا۔ تو نی کریم علیہ الصلوقة والعظیم نے اس کے لئے دعا کی تو زمین نے اس جوڑو ویا۔ پس جوشف بھی اس سے ملہ تو اس کے لئے دعا کی تو زمین نے اس کے کے دعا کی تو زمین نے اس کے کئے دعا کی تو زمین نے اس کے کے دعا کی تو زمین نے اس کے کئے دعا کی تو زمین نے اس کے کئے دعا کی تو زمین نے اس کے کہا دو اس جوہوڑ ویا۔ پس جوشف بھی اس سے ملہ تو اس سے کہدو بیا کہ ادھر تو میں تلاش کر آیا ہوں۔ پس جوہمی ملہ وہ اسے واپس کر دینا ادر اس نے جو ہم سے وعدہ کی تھا اے پورا کیا۔ (بخاری شریف جلد اسفی اام)

ا مام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرویا کہ میں نے حضور اللہ ہے عرض کیا یا رسول اللہ!

إِنِّى سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْتًا كَثِيْرًا فَأَنْسَاهُ قَالَ أَبْسُطُ رِدَاءَ كَ فَسَطُتُهُ إِنِّى سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيْرًا فَأَنْسَاهُ قَالَ أَبْسُطُ رِدَاءَ كَ فَسَطُتُهُ فَعَرَفَ بِيَدِهِ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ صُمَّةً فَضَمَعْتُ فَمَا نَسِيْتُ حَدِبُنَا بَعْدهُ.

ر برہ : بی نے آپ ہے بہت کی حدیثیں سیس لیکن وہ سب بھول کئیں۔ حضور نے فرمایا اپنی چاور پھیلاؤ۔ بی نے پھیلا دی۔ تو آپ نے لیے بھر کر اس میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا اے بیٹے ہے لگا لو۔ تو بی نے لگا بیا۔ پس میں اس کے بعد کی حدیث کونیوں بھولا۔ (بخاری شریف جلداصفی ۵۱۵) دھڑے امام بخاری اور تحریر فرماتے ہیں۔ سعید بن میناء کا بیان ہے کہ میں نے دھڑے جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب خندتی کھودی جاری محقی تو میں نے دیکھا کہ نبی اگر میاتی کوخت بھوک گئی ہے۔ لیس میں اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول الشائی کوخت بھوک کی ماری سائے (چارکلو ہے کہ زائد) حالت میں ویکھا ہے۔ اس نے بوری نکالی تو اس میں ایک صاغ (چارکلو ہے کہ زائد) حالت میں ویکھا ہے۔ اس نے بوری نکالی تو اس میں ایک صاغ (چارکلو ہے کہ زائد)

کہ بعد کا کوئی عالم وثخذت آپ کے درجہ کوئیس پہنچ سکا۔ آپ کی وفات ۲۱۱ ہجری میں ہوئی، جس کا سبب بجیب وغریب ہے کہ آپ کو ایک حدیث کی علائی تھی جسے اپنے مسودات میں آپ تلاش کر رہے تھے اور قریب ہی ایک ٹوکرہ مجود کا رکھا ہوا تھا۔ اس میں سے محجود یں ایک ٹوکرہ مجود کا رکھا ہوا تھا۔ اس میں سے محجود یں نکال کر کھاتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سب محجود یں ختم ہوگئیں اور اس وقت آپ کو اس کا احساس نہ ہوا، مگر بعد میں وہی بال تک کہ سب محجود یں ختم ہوگئیں اور اس وقت آپ کو اس کا احساس نہ ہوا، مگر بعد میں وہی بالے اندازہ محجود یں کھالیتا ہی آپ کی وفات کا سبب بنا۔

آب حضرت انس رمنی اللہ تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ
نی اکرم اللہ کہ دینہ طیب میں مقام زوراء پر تھے کہ ایک پیالہ حضور اللہ کی خدمت میں پیش
کیا گیا جس میں کچھ پانی تھا ، تو آپ نے اپنی مقدس مقبلی اس میں رکھ دی۔

فَجَعَلَ يَنْبَعُ مِنُ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَطَّنَا جَمِيْعُ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ كُمُ كَانُوا يَا أَيَا حَمُزَةً قَالَ كَانُوا زُهَاءَ الثَّلْثِ مِائَةٍ.

ترجمہ: پس حضوطان کی مبارک انگلیوں کی گھا بجوں سے پانی نکلنے نگا تو سارے محابہ " نے وضوکر لیا۔ حضرت آلادہ فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے ابوحزہ آپ لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تقریباً تین سو۔

(مسلم شريف جلداص فيه ٢٩٧١)

اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہول نے فرمایا کہ رسولِ اکرم طفیقہ کے سامنے ایک فخص نے اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو حضو مالفیقہ نے فرمایا۔

كُلُ بِيَمِيْنِكَ قَالَ لَا اَسْتَطِيْعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَامَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُقَالَ فَمَا رَفَعَهَا اللَّي فِيْهِ.

ر جمہ: اسنے داہنے ہاتھ سے کھا! اس نے کہا میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا ہاتا۔ حضوط اللہ نے فرمایا تو داہنے ہاتھ سے نہیں کھا ہاتا۔ حضوط اللہ نے فرمایا تو داہنے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ "اس نے تکبر کی وجہ سے جھوٹا عذر کیا تھا۔" راوی نے کہا تو دہ اپنا داہنا ہاتھ منہ تک بھی نہیں بہنچا سکا۔ (مسلم شریف بحوالہ مشکلوۃ صفحہ ۵۳۱)

اور حَمْرَتْ جَابِرَشِى اللهُ تَعَالَى عَندَتَ رَوَايَتَ كَرَبِّ إِلَى ـ الْهُولِ ــَـَ قَرَمَايا كَه سِوُنَا مَعَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى نَوَّلُنَا وَادِيًا اَفْتَحَ فَلَهُبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ

11 1 5014

حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعاتی عنہ ک پنڈلی پرغزوہ مخیبر کے دن ایک زبردست مار گلی کہ لوگوں کو آپ کے شہید ہونے کا گمان ہو گیا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں۔

فَايُتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَتَ فِيْهِ ثَلاثَ نَفَنَاتٍ فَمَا اَشْتَكُوْتُهَا حَتَّى السَّاعَةَ.

ترجمہ: جمل تی کریم علیہ الصلوّة والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تین باراس پر تھک تھکایا مجراس کے بعد پٹڈلی میں کبھی ورد تہ ہوا۔ (بخاری شریف جلد اصفیہ ۲۰۵)

حضرت اہام بخاری رضی اللہ تعالی عند نے فرکورہ بالا حدیثوں کو تحریر فرما کر ابنا ہیہ عقیدہ جابت کر دیا کہ ضدائے تعالی نے بیارے مصطفیٰ علیجے کو ایسے عظیم مرتبہ ہے سرفراز فرمایا تھا کہ ان کے چاہئے ہے گھوڑا اپنے سوار سمیت پیٹ تک ذھین جی چنس گیا۔ پھر حضور ہی کے چاہئے ہے زھین نے اس کو چھوڑا اور قوت حافظ جیسی چیز کو آپ نے چادر میں ڈال کر اے دیائے تک پہنچا دیا اور آٹا و ہا غری جی تھوک ڈال دیا تو وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ گوشت کے ساتھ شور نے کا مسالہ بھی پڑھ گیا۔ اور صرف تھوک دیا تو

## حضرت امام سلم كاعقيده

(رضی اللہ توائی عدے متونی ۱۲۱ جری)

آپ کا نام نامی مسلم بن تجاج قشیری ہے۔ کنیت الوالحسین اور لغب عساکر
الدین ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی قشیر سے تھا۔ اس لئے آپ کو قشیری کہا جاتا ہے۔
الدین ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی قشیر سے تھا۔ اس لئے آپ کو قشیری کہا جاتا ہے۔
آپ میں بیدا ہوئے۔ وطن نمیٹا پور ہے جو ایران میں صوبہ خراسان کا مشہور
آپ میں بیدا ہوئے۔ وطن نمیٹا پور ہے جو ایران میں صوبہ خراسان کا مشہور
شہر ہے۔ آپ نے کئی کما بی تصفیف فرمائی ہیں، لیکن ان تمام تصانیف میں سے مسلم سب

سمرے۔ آپ نے ف مانیں سیف رون ایل اسلام محت ومنانت میں مجے مسلم محت ومنانت میں مجے مسلم محت ومنانت میں مجے میں ا سے زیادہ مشہور ومقبول ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک آپ کی مجے مسلم محت ومنانت میں مجانث بناری کے بعد دوسرے ورجہ کی کتاب ہے، جسے آپ نے تین لاکھ احادیث سے جھانث

، ليا ہے-بقول شخ تحقق عليه الرحمة والرضوانِ آپ علمائے سلف میں ایسے مقتداء و پیشوا ہیں بقول شخ تحقق علیه الرحمة والرضوانِ آپ علمائے سلف میں ایسے مقتداء و پیشوا ہیں حضوطی اپنی انگیول کی کھائیول سے پائی نکالتے اور ایک فخص کو کہددیا کہ تو واہنے ہاتھ سے نہ کھا سکے تو مجر ویبائی ہوا اور حضوطی ورختوں کو اس طرح چلاتے ، جسے اونٹ چلائے جاتے ہیں۔

#### حضرت امام تر مذی کا عقیده (رضی الله تعالی عند\_متونی ۱۷۹۱هجری)

صنورسدِ عالم الله كَلَّمُ الله كَلَّمُون كَمْ عَلَى آبُ كَا عَقيده الماحظ بور آبِ حَمَر يرفره الته إلى عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ آعُوَ ابِي إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا آعُوف آنَكَ نَبِي قَالَ إِنْ دَعَوْث هذَ الْعِدُق مِنْ هنِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا آعُوف آنَكَ نَبِي قَالَ إِنْ دَعَوْث هذَ الْعِدُق مِنْ هنِهِ النَّهُ عَالَى النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَعَلَ يَنُولُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ حَتَى سَقَطَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارْجِعُ فَعَادَ قَاسُلَمَ الْآعُوابِيُ.

ترجمہ: حضرت این عبال رضی الله تعالی عنمائے فرمایا کہ ایک دیماتی حضوظات کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کیسے یقین کروں کہ

قَلْمُ يَرَضَينًا يَسْتَبُرُبِهِ وَإِذَا شَجَرَتَان بِشَاطِيءِ الْوَادِيُ فَالْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه تَعَالَى اللّهِ صَلّى اللّه تَعَالَى فَالْقَادَث مَعَهُ اللّهِ صَلّى اللّه تَعَالَى فَالْقَادَث مَعَهُ الْفُصَانِهَا فَقَالَ النّقَادِي عَلَى بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى فَالْقَادَث مَعَهُ كَالْمُعِبِرِ الْمَخْشُولِي الَّذِي يُصَانِعُ قَاتِدَةً حَتَّى اتّى الشّجَرَقَالُاحُرِي كَالْمِعِبِرِ الْمَخْشُولِي الّذِي يُصَانِعُ قَاتِدَةً حَتَّى اللهِ فَالْقَادَث مَعَهُ فَاخَذَ بِغُصُن مِنْ اَغْصَانِهَا فَقَالَ الْقَادِي عَلَى بِإِذْنِ اللّهِ فَالْقَادَث مَعَهُ كَالَيكِ حَتَّى إِذَا اللّهِ فَالْقَادَث مَعَهُ كَذَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِي مِمَّا بَيْنَهُمَا قَالَ اللّهِ فَالْقَادَتُ مَعْهُ كَذَالِكَ حَتَّى إِذَا اللّهِ فَالْقَادَتُ مَعْهُ اللّهِ فَالْتَتِمَا عَلَى بِإِذْنِ اللّهِ فَالْقَادَتُ مَعْهُ اللّهِ فَالْتَتِمَا عَلَى بِاذُنِ اللّهِ فَالْتَتِمَا عَلَى بِادُنِ اللّهِ فَالْتَتِمَا عَلَى بِادُنِ اللّهِ فَالْتَهِ مَلْكُ وَاحِدَةٍ مِنْهُم وَمَلّمُ مُقْبِلًا وَإِذَا الشّجُرِتَالِ اللّهِ مَلَى مَالَى عَلَيْهِ وَمَلّمَ مُقْبِلًا وَإِذَا الشّجُرِتَالِ فَلِيقَتَرَ فَتَافَقَامَتُ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما عَلَى مَاقٍ.

رجمہ: ہم حضوط علی کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ بے آب و گیاہ وادی لین میدان میں اترے۔ معور اللط تعائے عاجت کے لئے تشریف لے گئے، لیکن پردو کی کوئی جگہ آپ کو نہ ملی ۔ آپ کی نظر اس وادی کے کنارے دو درختوں پر بڑی۔ حضوط الله ان من سے ایک کے باس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ کو پکر کر ورخت سے قرمایا کہ بھکم خدا میرے ساتھ چل۔ وہ درخت اس اونٹ کی طرح چل پڑا جس کی ناک میں تلیل بندھی رہتی ہے اور اینے ساربان کی فرمانبرداری کرتا رہتا ہے۔ يهاں كك حضوط الله اس دومرے درخت كے پاس تشريف لے مجة اور اس كى ايك شاخ يكر كر فرمايا كه اے درخت تو بھى بحكم الى ميرے ساتھ چل ، تو دو بھى بہلے درخت كى طرح حضوصا کے ساتھ چل پڑا۔ یہاں تک کرحضوصا جب ان درخنوں کی درمیان كى جگہ ميں مينچ تو فرمايا كه اے درختوا تم دونوں تكم الى آپي بين بن ل كرميرے لئے برده بن جاؤ تو دونول ایک دومرے سے ل کئے اور حضو عالیہ نے ان درخوں کی آڑ میں قضائے حاجت فرمائی۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ اس عجیب واقعہ کو دیکھ كريس بيضا سوج رباتها كدميري ذكاه أنفي تواجاك بن في ويكها كد صفوطية تشريف لا رہے ہیں اور ویکھا کہ دفعنا وہ دونوں درخت جدا ہوکر چلے اور اپنے تنے پر کھڑے يو كئے \_ (مسلم شريف بحواله مشكورة صفحة ٥٣٣)

ہوئے۔ را سے سریک رائے اور اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث ِ مباد کہ کولکھ کر اپنا یہ عقیدہ حضرت اہام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احادیث ِ مبادکہ کولکھ کر اپنا یہ عقیدہ نابت کر دیا کہ حضور سیدِ عالم اللہ کا کوخدائے تعالیٰ نے تصرف کا وہ مرتبہ عطا فر مایا تھا کہ نابت کر دیا کہ حضور سیدِ عالم اللہ کا کوخدائے تعالیٰ نے تصرف کا وہ مرتبہ عطا فر مایا تھا کہ

نے فرمایا کہ غزوہ وی قرد میں حضرت ابو قادہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے چبرے پر ایک تیر لگا تو حضور اللہ نے ان کو بلایا۔

فَیَصَقَ عَلَی اَلَوِسَهُم فِی وَجُدِ اَبِیُ فَتَادَةَ قَالَ فَمَا صَوَبَ عَلَیٌ وَلَاقَاحَ. ترجمہ ، اور زخم پرتموک دیا۔ فرہاتے ہیں ، اس وقت سے نہ تو جمعے درد ہوا اور نہ زخم میں پہیپ پڑی بلکہ اچھا ہوگیا۔ (شفا شریف جلد اصفی ۲۱۲) مزید تحریر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ابوجہل نے حصرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باتھہ کاٹ ڈالا۔

فَجَاءَ يَحْمِلُ يَدَةً فَبَصْقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفَهَا فَلَصِفَّتْ.

ترجمہ: پس وہ اپنا ہاتھ اُٹھائے ہوئے عاضر ہوئے تو حضور علیہ نے اس ہاتھ پر تھوک دیا اوراس کو جوڑ دیا تو وہ اُسی وقت بجو کیا۔

(شفاشريف جلد اصغيه ٢١٣)

مزید تحریر فرمایا کہ جنگ بدر میں حضرت صبیب بن یدف رضی اللہ تعالی عنہ کے مونڈ سے برائی ضرب کی کہ جس سے مونڈ ماکٹ کر لٹک گیا۔

اور تحریر قرماتے ہیں۔

مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَ قَتَادَةَ بُنَ مِلْحَانَ فَكَانَ لَوَجُهِهِ بَرِيُقُ حَثَّى كَانَ يَنْظُرُ فِي وَجُهِهِ كَمَا يَنْظُرُ فِي الْمَرْاةِ.

ترجمہ: کرجمہ: کرجمیت عالم النظامی کے حضرت قادہ بن ملحان کے چیرہ پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرا تو ان کے چیرے میں اتن چیک پیدا ہوگئی کہ اس میں چیزوں کاعکس ای طرح دیکھا جاتا ، جیسے آئینہ میں ۔ (شفاشریف جلد اصفی ۱۲۲۰) اہام قاضی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تحریر فریائے ہیں۔

مُسَحَّ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ صَبِيِّ بِهِ عَاهَةً فَبَرِأً وَاسْتَوْى رَأْسُهُ.

11 1 5 7 11 1

آپ سے تی ہیں ۔ صنوط نے نے قربایا کہ مجور کے اس خوشہ کو اگر میں بلاؤل اور وہ میرے یاس آ کر اس بات کی گوائی دے کہ میں ضداتعالی کا رسول موں ، جب تخم يعين أجائے كا- چناني حضوط الله الى اس خوشدكو بلایا تو وہ مجور کے درخت سے اترنے لگا ، یہاں تک کرحضوطات کے قریب ز من برآ كر كرا بيرآب نے فرمايا ، واپس جلا جا! تو وہ خوشہ وايس جلا سميار ميدد كيدكروه اعراني مسلمان اوكيار (ترندي جلد ٢٠٠٣)

اس مديث شريف كولكه كر حضرت امام ترغدى عليه الرحمة والرضوان في ابنا بيعقيده واضح کر دیا کہ خدا تعالی نے درخت کے بہلوں کو بھی حضوطات کے زر فرمان کر دیا تھا۔

## حضرت علامه قاضي عياض كاعقبيره

(عليد الرحمة والرضوان\_متوفي ٥٣٣ جري)

آ با كا نام نامى عماض ب اور باب كا نام موى بن عماض بن عمر بن موى بن عیاض منصمی سنتی غرناطی۔آپ مالکی المذہب تھے۔ ۱۷۲ جبری میں پیدا ہوئے اور مراکش میں جعہ کے دن جماری الاخریٰ ۱۳۴۵ جمری میں وفات ہوئی۔ آپ کو تصلی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یمن کے مشہور قبیلہ نی محصب سے آپ کا تعلق تھا اور شہر سبتہ میں بدا ہوئے ، جہال آپ کا وطن تھا۔اس بنیاد پر آپ کوسٹی کہا جاتا ہے اور عرص وراز تک سیند کے قاضی رو کر ۱۳۱۵ جمری میں چونکہ آپ غرنا طریقال ہو گئے تھے۔ اس لئے آپ کو غرناطی بھی کہاجاتا ہے اور آپ کے آباء واجداد اندس (ایس) کے رہنے والے تھے جو وہاں سے شہرفاس منتقل ہوئے۔ مجرسیت میں آ کر مستقل سکونت اختیار کی۔اس بنیاد پر بعض لوگوں نے آپ کو اُندلی بھی لکھا ہے۔

آپ تغییر ، حدیث، فقہ اور دیگر علوم عقلیہ کے اہام و بہترین خطیب تھے۔ کل مو کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں ،جن میں سب سے زیادہ مضہورہ مقبول الثفاء جعر بیف حقوق المصطفیٰ علیہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا شفا شریف وہ متبرک کتاب ہے کہ جس مكان ميں رہے اے كوئى ضرر نہ بہنچ اور جس كتى ميں رہے وہ وو ي ے محفوظ

رہے اور جو مریض اس کتاب کو پڑھے یا ہے وہ شفا پائے۔

آت حضرت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے جي - انہول

وَسَلَّمَ تَشْهَدُ أَنُ لِآلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا ضَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هَذِهِ السَّلَمَةُ فَدَعَا هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِشَاطِئُ الْوَادِئُ فَاقْبَلَتُ تَحُدُّالُا رُضَ حَتَى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلْنًا فَشَهِدَتُ آنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتُ إِلَى مَنْبَتِهَا . (رواه دارى)

حضرت علامه خطیب تیریزی رحمة الله تعالی علیه فے اس حدیث شریف کولکھ کر اینا یہ عقیدہ ثابت کر ویا کہ خدا تعالی فے حضوظ الله کو تعر ف کا وہ اختیار بخشا تھا کہ آپ درخت کو بلاتے تو وہ زمین کے سینہ کو چیرتا ہوا حضوظ الله کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور جس بات کی آپ اس سے گوائی طلب فرماتے ، وہ اس بات کی گوائی دیتا۔

ترجمہ: ایک مورت اپنے ایسے او کے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی جے جنون (باگل پن) تھا تو رسول الشفائی نے اپنا مقدس ہاتھ اس کے سینہ پر پھیرا تو اس نے قے کی اور اس کے پیٹ سے کالے بلے جیسی ایک چیز نکلی جو دوڑتی پھرتی تھی۔ (شفا شریف ج اصفی ۱۳۳)

حضرت الم قاضى عياض عليه الرحمة والرضوان نے ان اعادت كريم كولك كرانا يہ عقيده البت كرديا كر حضور سيد عالم الله كو خدا تعالى نے تعرف كى ب بناہ قوت مرحمت فر الى تحق درت البك اعتراض اور اس كا جواب: اگر كوئى ضل كے كہ جب حضور الله كا جواب اگر كوئى ضل كے كہ جب حضور الله كا درت حاصل تحى كر حضرت معوذ بن صغراء رضى الله تعالى عنه كاكنا بوا باتھ آب نے جوڑ ديا اور حضرت حبيب بن يباف رضى الله تعالى عنه كك ك كر الكے بوئے موثر هے كوآب نے حضرت حبيب بن يباف رضى الله تعالى عنه كك ك كر الله بوئ موثر هے كوآب نے صحح كر ديا تو بحر حضور الله تعالى عنه كك ك كر الله باتى كوئى دخى جو كر ديا تو بحر حضور الله تعالى عنه كك ك كر الله باتى كوئى دخى بيات كوئى دخى بوئے ہوئے تھا۔

تو اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ ارشادِ ضاوندی ہے فادا جاء اُخلَفِم لا یَسْنَا ْجِوُوْںَ سَاعَةٌ وَلا یَسْتَقُلِمُوْنَ. لیمی جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساعت آگے پیچے نہیں ہوں گے۔(پارہ اارکوع ۱۰)

مرید ارشاد فرمایا وَ اَنْ یُوْجِوَ اللّٰهُ مَفَسًا اِفَا جَآءَ اَجِلُهَا. لینی الله تعالیٰ کسی جان کی موت کو برگز موَ خرشیں فرمائے گا، جب کہ اس کا وقت آجائے گا۔ (پارہ ۱۸۸ رکوع ۱۲۳) موت کو برگز موَ خرشیں فرمائے گا، جب کہ اس کا وقت آجائے گا۔ (پارہ ۱۸۸ رکوع ۱۲۳) تو جب رحمید عالم ایک جانے کہ اس زخمی کی شہادت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو آپ اس کے بارے میں تعمر ف فرمائے اور جب جان لیتے کہ اس کی وغوی زندگی فتم ہوگئی ہے تو اس کے بارے میں آپ بجونہ کرتے۔

#### صاحب مشکلو ق علامه خطیب تنمریزی کاعقیده (رضی الله تعالی عنه متوفی ۴۳ ینجری)

آ بِ تُحْرِيرُ مَا لَى اللهِ وَسَلَّمَ فَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُتًا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَفَرٍ فَاَقْبَلَ اَعْرَابِيٍّ فَلَمَّا دَنَى قَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَفَرٍ فَاَقْبَلَ اَعْرَابِيٍّ فَلَمَّا دَنَى قَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ترجہ: تو لوگوں نے کہا گھر ہم کس طرح جائیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لوآپ نے ایک مٹھی کھری زیمن سے اٹھا کر فرمایا کہ یہ گوائی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں ۔ چنا نچہ حضو مطابقہ کے مقدس ہاتھ میں کھر ہوں نے تبیع پڑھی۔ یہ سنتے بی ان لوگوں نے کہا ہم بھی گوائی دیے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (خصائع کری جلد ۲ صفح ۵)

ترجمہ: پس رسول الشعقیہ نے جھے ایک لکڑی دی تو وہ سفید رنگ کی ایک کلوں ہوگئی اور جس نے اس سے الزائی کی ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مشرکوں کو فکست دی۔ وہ کموار حضرت عکاشہ رسی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہی۔ (جیمی ، این عساکر، خصائص کبری جلدا منورہ کا کہ وفات تک رہی۔ (جیمی ، این عساکر، خصائص کبری جلدا منورہ کا کہ فات میں کہ حضرت عبداللہ بن جمش رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار جگب احد میں ثوث کی۔ فائد علاق اللہ علیہ وَ مَسَلَّم عَسِیبًا مِن نَعْدلِ فَرَجَعَ فِی یَدِ عَبْدِ اللَّهِ مَسَدًى اللَّه تَعَالی عَلَیْهِ وَ مَسَلَّم عَسِیبًا مِن نَعْدلِ فَرَجَعَ فِی یَدِ عَبْدِ اللَّهِ مَسَدًى اللَّه تَعَالی عَلَیْهِ وَ مَسَلَّم عَسِیبًا مِن نَعْدلِ فَرَجَعَ فِی یَدِ عَبْدِ اللَّهِ مَسَدًى اللَّه مَعَالی عَلَیْهِ وَ مَسَلَّم عَسِیبًا مِن نَعْدلِ فَرَجَعَ فِی یَدِ عَبْدِ اللَّهِ مَسَدُمًا .

ترجمہ: تو نی اکرم اللے نے ان کو مجور کی ایک شاخ عطا فر مائی، جو ان کے مجار کی ایک شاخ عطا فر مائی، جو ان کے ماتھ میں گوار بن گئی۔ ( بیتی ، خصائص کبری ، جلداصفی کا)

اور تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت ابوعمرہ انساری رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک غروہ میں حضور سید عالم اللی کے ہمراہ تنے تو ایک روز بہت پیاے ہوئے۔حضوصیا نے ایک جھاگل منگوا کر اس کواپ سامنے رکھا اور تھوڑا سا

### علامه جلال الدين سيوطى كاعقيده

( عليه الرحمة والرضوان \_متونى ١١٩ جرى)

آپ کا نام عبدالرحلی ، لقب جلال الدین اور دکنیت ابوالفضل ہے۔ کم جب ۱۳۹ ہجری ہیں شہر سیدط ہیں بیدا ہوئے جو نواح معری دریائے نیل کے مغرفی جانب واقع ہے۔ آپ یا نی سال سات او کے تھے کہ باب کے سایے سے محروم ہوگئے۔ حب وصیت چند بزرگوں نے آپ کی سریری کی ، جن میں شخ کمال الدین ابن الہام خنی تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف بوری توجہ کی تو آپ نے آٹھ سال سے کم عمر میں هفل قرآن النہوں نے آپ کی طرف بوری توجہ کی تو آپ نے آٹھ سال سے کم عمر میں هفل قرآن سے فارغ ہوکر کی طرف میں حفظ کرایں۔

تصلی علم کے بعد اے ابتدی میں فتوئی ٹولی کا کام شروع کیا اور ۱۲۸ ہجری ہے حدیث شریف کے لکھانے میں مشغول ہوئے اور پڑھانے کی اجازت تو آپ کو ۱۲۹ ہجری میں انگی تھی۔ آپ نے خود حسن المحاضرہ میں لکھا ہے کہ اللہ نتحالی نے جھے تفہر ، صدیث ، فقہ ، خو، معانی ، بیان اور بدلیج اِسات علوم میں تبحر عطا فرمایا ہے ۔ آپ اپ زمانہ میں علم صدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جھے دو لاکھ حدیثیں یاد جی ۔ آگر جھے کو اس سے زیادہ ملتیں تو ان کو بھی یاد کرتا۔ آپ نے کل تمن سو کراہیں کھی جی جن میں ، جن میں تفسیر جلالین کا نصف اوّل ، تفسیر انقان ، خصائص کری اور تاریخ انحافاء ، بہت مشہور ہیں۔ تفسیر جلالین کا نصف اوّل ، تفسیر انقان ، خصائص کری اور تاریخ انحافاء ، بہت مشہور ہیں۔

فَقَالُوا كَيْفَ نَعُلُمُ انْكُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَا مِنْ حَصَى فَقَالَ هَذَا يَشْهِدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَا مِنْ حَصَى فَقَالَ هَذَا يَشْهِدُ آيَى رَسُولُ اللَّهِ فَسَبَّحَ الْحَصَى فِي يَدِهِ قَالُوا نَشْهَدُآنَكَ رَسُولُ اللَّهِ عم فرمایا۔ آپ نے پھرای طرح ان پراپنا وسع مبارک رکھا اور فرمایا۔ ہم اللہ! کھاؤ! اب ہم دل آ دی تھے۔ میس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر جب حضوطالط نے اپنا وست مبارک مثایا تو بدستور سات مجوری موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا اے بلال! لُولا اِنْی اَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی لَا کَلْنَا مِنْ هَلِهِ السَّمَواتِ حَتَّى نُولَةُ الْمَدَائِنَةَ

عَنُ انِعِونَا وَاعْطَا هُنَّ عُلَامًا فَوَلَنِي وَهُوَ يَلُو كُهُنَّ.

ترجمہ: اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہے شرم نہ آئی تو مدینہ واپس ہونے تک ہم ان ہی سات مجودوں سے کھاتے۔ پھر آپ نے وہ مجودیں ایک لڑکے وعطا فرما دیں ۔

وہ انہیں کھاتا ہوا چلا گیا۔ (ابولیم ، ابن عساکر ، خصائص کبری جلد اصفی 201)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فہ کورہ بالا حدیثوں کو خصائص کبری جی المہنائے کومن جانب خصائص کبری جی المہنائے کومن جانب خصائص کبری جی اللہ میں لکھ کر اپنا یہ حقیدہ کھلم کھلا واضح کر دیا کہ حضور سیدِ عالم ملائے کومن جانب اللہ ہرتم کے تصرفات عطا کئے گئے ہے۔

دیوبند کے مولانا محمد صنیف گنگوہی لکھتے ہیں کہ حصرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فاص خادم محمد علی حباک کا بیان ہے کہ ایک روز آپ نے قبلولہ کے وقت فرمایا کہ اگرتم میرے مرنے سے پہلے اس راز کو افشا (فلاہر) نہ کروتو آج عمر کی نماز مکہ معظمہ جس پڑھوا دوں ۔ عرض بیا ضرور ۔ فرمایا ، آئیسیں بند کر لو اور ہاتھ پکڑ کر تقریبا ستا بیس کا قدم چل کر فرمایا ، آئیسیں کھول دو۔ دیکھا تو ہم باب معلا ہ پر تھے۔ حرم پہنچ کر طواف کیا۔ زم زم بیا۔ پھر فرمایا کہ اس سے تبجب مت کرو کہ ہمارے لئے طی ارض ہوا بلکہ فریاد کیا۔ زم زم بیا۔ پھر فرمایا کہ اس سے تبجب مت کرو کہ ہمارے کے طی ارض ہوا بلکہ زیادہ تبجب اس کا ہے کہ معمر کے بہت سے مجاورین حرم ہمارے جانے والے یہاں موجود ذیادہ تبجب اس کا ہے کہ معمر کے بہت سے مجاورین حرم ہمارے جانے والے یہاں موجود جس کی است کے دور فرمایا ، آئیسیں بند کراواور جملے سات عرض کیا ساتھ تی چلول گا۔ باب معلاۃ تک گئے اور فرمایا ، آئیسیں بند کراواور جملے سات عرض کیا ساتھ تی چلول گا۔ باب معلاۃ تک گئے اور فرمایا ، آئیسیں مند کراواور جملے سات قدم دوڑایا۔ آئیسیں کھولیں تو ہم مصر جس تھے۔ (احوال آئے تک میں صفی ہیں)

اس واقعہ سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ چند ساعت میں ایک ملک سے دوسرے ملک وینچنے بلکہ دوسرے کو پہنچانے کی جمعی توت خدائے تعالی نے جمعے سرحمت فرمائی ہے۔

هر که عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشته دامان اوست

(ڈاکٹراتبال)

یاتی ڈال کراس می کل کی اور جو کھ اللہ نے جایا۔ کلام پر حا۔

لُمَّ اَدُخَلَ خِنْصَرَهُ فِيهَا فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ أَصَابِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَغَجَّرُ بِيَنَابِيْعِ الْمَاءِ ثُمَّ آمَرَ النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقُوا وَمَلَنُوا قِرَبَهُمْ وَآوَاوِيْهِمْ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتُ نَوَاجِزُهُ.

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتُ نَوَاجِزُهُ.

رجہ۔ پر حضوط اللہ نے اپنی چھوٹی انگی اس میں ڈال دی ، خدا کی ہم میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشے پھوٹ بڑے۔ پھر آپ فی انگلیوں سے پانی کے چشے پھوٹ بڑے۔ پھر آپ نے لوگوں کو کھا یا اور مشکیس و فی لوگوں کو کھا یا اور مشکیس و ڈولچیاں بھر لیس۔ یہ دکھ کر آپ مسکرائے ، یہاں تک کہ آپ کے دندان میارک ظاہر ہوگئے۔ (ابولیم ، خصائص کبری جلدا صفح ۱۹۲۲)

انگلیاں پاکس وہ بیاری بیاری جن سے دریائے کرم بی جاری جوش پر آئی ہے جب م خواری تھے میراب ہوا کرتے ایل

و موجوب سے ان اور کھو، ان میں سے مرکارِ اقد کی اور میں استعمال کر رکھو، ان میں سے سرکارِ اقد کی میں ہے اور کار مرکارِ اقد کی میں گئے۔ حضرت بلال فرماتے میں کہ ہم نے ان کوئیس کھایا۔ کوئی نہ کھائے ، چھر کام آئیس گی۔ حضرت بلال فرماتے میں کہ ہم نے ان کوئیس کھایا۔ پھر جب دوسرا دن آیا اور کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے انہیں سات مجوروں کو لانے کا ترجمہ: آپ ان جار بزرگوں میں سے ایک ہیں جن کو عراق کے مشاکُے ہوئ ء کہ تھے۔اس معنی سے کہ وہ حضرات مادر زاد اندھے اور سفید دائ والے والے کو اچھا کرتے ہے اور وہ شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ علی بن ہتی، شیخ بناء بن بطواور شیخ ابوسعد قبلوی ہیں۔رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔

قُمَا أَخْبَوْنَا أَبُوْ الْفُتُوحِ عَبُدُالْحَمِيْدِ بُنُ مَعَالِى الصَّرُصَوِى قَالَ آخُبَوْنَا الشَّيْخُ عَلِي وَالْبَوَّارُ يَقُولُانِ الْكَيْمَانِي وَالْبَوْرُ الْفَيْخُ عَبُدُالْقَادِرِ الْمُرْكَا أَعْيَانَ الْمُشَائِخِ مِنَ الصَّدْرِالْاَوْلِ يُسَمُّونَ الشَّيْخُ عَبُدُالْقَادِرِ وَالشَّيْخُ عَلَيْ بُنُ الْهِيْتِي وَالشَّيْخُ بَقَاءُ بُنُ بَطُو وَالشَّيْخَ آبَا سَعْدِنِ وَالشَّيْخُ عَلَيْ بُنُ الْهِيْتِي وَالشَّيْخُ بَقَاءُ بُنُ بَطُو وَالشَّيْخَ آبَا سَعْدِنِ الْقَيْلُوعُ الْهَرُونَ الْآكُمَة وَالْآبُرَضَ.

ترجمہ: یہ وہ بات ہے جس کی ہم کو ابوالفتور عبدالخمید بن معالی مرصری نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو شخ علی بن خباز نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشنے علی بن خباز نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشنے علی بن خباز نے خبر دی۔ انہوں نے کہا میں انہوں کہتے ہے کہ ہم نے دو مراس کہتے ہے کہ ہم نے سیلے زمانہ کے مخصوص مشارخ کو پایا کہ وہ شخ عبدالقادر جیلائی، شخ علی بن ہی جسلے زمانہ کے مخصوص مشارخ کو پایا کہ وہ شخ عبدالقادر جیلائی، شخ علی بن ہی میں بیلو اور شخ ابوسعد قبلوی (علیم الرجمة والرضوان) کو بَرَة و بِسَنَ یہ مادر زاد اند سے اور سفید داخ دالے کو اچھا کرتے ہے۔ کہتے ہے۔ لیعنی یہ مادر زاد اند سے اور سفید داخ دالے کو اچھا کرتے ہے۔

حضرت علامہ قطنونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ندکورہ بالا عبارتوں میں اپنا بیا تعقیدہ صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ چار مشاکح مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیا کرتے تھے۔ ساتھ بی یہ بھی واضح کر دیا کہ بیاصرف میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ پہلے زمانہ کے برگوں کا بھی بھی عقیدہ رہا اور اپنا بیا تقیدہ بھی طاہر کر دیا کہ چار مشائح اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تعرف کرتے ہیں۔

حفرت علامہ شلنونی رہے اللہ تن لی علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو شخ مالح ابوجر عبدالجبار بن احمد بن علی قرشی مصری مؤدت نے ۔ انہوں نے کہا خبر دی ہم کو شخ امام ابوری سلیمان بن احمد بن علی سعدی مقری مشہور بدابن مغزل نے انہوں نے کہا کہ جس نے شخ عارف ابوالعباس احمد بن برکات بن اسلیل سعدی مقری جو حضرت شخ ابو

mariful cons

#### زبدة العارفين حضرت علامه شطنو في كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي الاعتبري)

آب كوعلامه مس الدين ذهبي نے الى كماب طبقات المقرين مى اور خاتم الحفاظ علامه جلال الدين سيولمي نے حسن المحاضرہ في اخبار معروالقاہرہ بيس الامام الاوحد بيني بے نظير امام كما بـ ووتحرير فرمات ميل-

لَقَدُ اَدُوَكَتُ الْمَشَاتِحِ مِنْ صَدْرِ الْقَرُنِ الْمَاضِي يَقُولُونَ اَرْبَعَةٌ هُمُ الَّذِينَ يُنرِءُ وْنَ ٱلاَكْمَةَ وَٱلْاَبُرَصَ الشَّيْخُ عَبْلَـالْقَادِرِ وَالشُّيْخُ بَقَاءُ بْنُ بَطُوْا وَالْشِّيئِحُ اَبُوْ صَعْلِنِ الْقَيْلُوِيُّ وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ بُنُ انْهِيْتِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ترجمہ: میں نے پہلے زباند کے مشاکع کو بدکتے ہوئے بایا کہ جار بزرگ ا سے بیں جو مادر زاد اند سے اور کورسی کو اچھا کرتے ہیں ۔ فتح عبدالقادر جيلاني، شخ بقاء بن بطو، شخ ابوسعد قيلوي اور شخ على بن جيتي رضي الله تعالى عنهم اجتعين \_( بجة الاسرار صفحة ١٣)

اور حرير قرماتي يل-

لَقَدُ رَأَيْتُ أَرْبَعَةً مِنَ الْمَشَاتِخِ يَتَصَرَّفُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَتَصَرُّفِ الْآخِيَاءِ الشُّيْخُ عَبُّدُالُقَادِرِ وَالشَّبُخُ مَعْرُوفِ الْكَرْخِيُ وَالشَّيْخُ عَقِيْلُ. الْمُنْجِيُّ وَالشُّبُخُ حَيَّاءُ بُنُ قَيْسِ الْحَوَانِيُ وَضِيَ اللَّهُ لَعَالَى عَنَّهُ. ترجمہ: میں نے ایسے طار مشائع کو دیکھا ہے جواتی قبروں میں ایسے تصرف كرتي بين، جيسے زنده كرتے بين - حضرت فينخ عبدالقادر جيلاني، حضرت فيخ معروف كرخي، حضرت في عقبل نني اور معرت في حياء بن قيس حرالي رضي الله تعالى عنهم اجمعين - ( بهجة الاسرار صفحة ٢٣)

اور حصرت من على بن بتى عليه الرحمة والرضوان كے تعارف من تحرير فرماتے ہيں-هُوَاحَدُالْآرُبَعَةِ الَّذِيْنَ كَانَتُ مَشَائِعَ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهُمُ الْبَرَّءَ ةَ عَلَى مَعْنَى النَّهُمُ يُبَرِءُ وَنَ الْآكُمَة وَالْآبُرُصَ وَهُمُ الشَّيْخُ عَبُدُالُقَادِرِ الْجِيلِي وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ بُنِّ الْهِيْتِي وَالشَّيْخُ بَقَاءُ بَنُ بَكُو ۚ وَالشَّيْخُ آبُو ۚ سَعُلِن الْقَيْلُوِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمُ

انبول نے کہا کہ میں نے اپنے باپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا وہ کہتے کہ حضرت شخ حیات حرانی رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک سال ج کیا۔ جب ایک منزل پر سب قافلہ اترا تو حضرت اور ان کے ساتھی ایک بول کے ورخت کے یہ جی بیٹے۔ ان کے خادم نے عرض کیا۔ اے میرے سروار! میں تازہ مجود کھانا جا ہتا ہوں۔ آپ نے فرایا هُزِ هٰلِهِ اللهٰ جَوَرَةَ . لینی اس ورخت کو ہلا۔ اس نے عرض کیا اے میرے سردار! بیتو بول کا درخت ہے۔ آپ نے فرایا درخت کو ہلا۔ اس نے عرض کیا اے میرے سردار! بیتو بول کا درخت ہے۔ آپ نے فرایا ایک کو ہلا۔ جب اس نے ہلایا تو اس پر سے تازہ مجودیں گریں اور ان کو سب نے کھایا۔ یہاں تک کہ دہ سیر ہوگئے اور پھر وہاں سے چل دیئے۔ (بجہ الاسرار صفح ۱۸۲)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کوشنخ ابوالمعالی عبدالرحیم بن مغلز بن مہذب قرشی نے ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ رحمة الله تعالی علیہ سے سنا جو حصرت شیخ علی بن ادرلیس رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں ہیں سے تھے۔انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے علاقہ میں ایک ایسا حاکم آیا جس نے ہم لوگوں پر بہت ظلم اور زیادتی کی۔ میں معزت مینخ علی بن ادریس رمنی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس لیتقو بہ کے مقام یر مخبرا رہا ، مگر ان کے رحب و دبربداور جیبت کی وجہ سے حاکم کے بارے میں ان سے پچھ عرض ند کر سکا۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی اور حضرت مغرب کی ٹماز پڑھ کر بیٹھے اور تمام مریدوں نے آپ کو جاروں طرف سے تھیر لیا تو آپ نے ایک مرید کے ہاتھ میں تیراور كمان وكيم كر فرمايا كه يه جيمے دے دے۔ اس نے آپ كو دے ديا۔ پير يخ نے تيركو كمان کے جگر پر رکھ مجھے قرمایا کیا میں تیر چلادوں؟ ٹی نے عرض کیا اے میرے سردار! اگر آپ چاہیں تو چلا دیں۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے انہیں زمین پر رکھ دیا تیسری بار پھر انہیں اشا کر فرمایا کیا میں تیر چلا دول؟ میں نے عرض کیا اے میرے سردار! جیسی آپ کی مرضی ہو۔ تب آب نے تیر پھینکا تو وہ ایک درخت میں لگاجو آپ کے سامنے تھا۔ آپ میں اور اس ورخت میں جار بائے گر کا فاصلہ تھا۔ آب نے فرمایا کہ میں نے تیر جلا دیا اور اس ظالم حامم کی مرون پر لگا۔ تو ہم نے اور تمام حاضرین نے نعرہ تکبیر لگایا اور تیر و کمان کے مالک نے کھڑے ہوکران کو لے لیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم کو خبر کی کہ حاکم اینے مکان عرو عثان بن مرزوق رضی اللہ تعالی عند کے خادم تھے۔ ان سے سنا وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت کے ساتھ ملک شام کک تجرید کے قدم پرسٹر کیا۔ یعنی اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی تیسرا ہمارے ساتھ نہ تھا۔ تمن دن گزرگے کہ جھے کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ملی۔ قریب تھا کہ میں زمین پر گر پڑوں۔ جب حضرت نے جھے اس حال میں دیکھا تو ریت کے ٹیلے پر چڑھ کر دونوں ہاتھوں سے دیت مجری۔ فقاو آئیا یہ سویقا مُشُوبًا وَاَکَلُتُ مِنْهُ حَتَّی شَبَعْتُ لیمنی تو جھے کو ہمنا ہوا ستوجس میں شکر پڑی ہوئی تھی دیا تو می ان میں سے فاکلٹ مِنْهُ حَتَّی شَبَعْتُ لیمنی تو جھے کو ہمنا ہوا ستوجس میں شکر پڑی ہوئی تھی دیا تو می ان میں سے ان کہ میرا پیٹ ہر گیا۔ چر ٹیلے پر آیک ہاتھ مارا تو اس میں سے ایک میٹھا چھے نظما تو اس میں سے بانی بیا ایک ہوئی آیا جو کہ دنیا کے شامے چشموں سے بہتر تھا۔ میں نے اس سے بانی بیا ایک ہیٹھا چھے نظما تو اس سے بانی بیا

حضرت علامه فطعوني رحمة الله تعالى عليه اورتحرير فرمات بيل كدخر دى جم كو ابوعمد ما لک بن شخ ابوالفتح منجی نے۔ انہوں نے کہا خبر دی ہم کو شخ عارف فتیہ فاضل ابوالفرح عبيد بن منع بن كال عصعصى مقرى فيد انبول في كما خردى بم كوشخ عارف الوكى ذكريا بن شخ ابوزكريا يحي بن شخ بزرگ ابوحفص عمر بن كي مشهور عديدي نے - انهول نے كہا كہ ميں نے اپنے باپ سے سنا ، وہ كہتے تھے كہ ميں نے شنخ عارف ہوشيار ابوالثا احمد بن عبدالميد سنجاري زرگ سے سنا۔ وہ كہتے تھے كه ايك سال ميں نے شخ سويد رضي الله تعالی عنہ کے ساتھ قدم تجریر پر ج کیا۔ جب ہم جنگل میں مہنچ تو بانی ہمارے باس خم ہو گیا اور ہم کو سخت بیاس لگی ۔ بہال تک کہ ہم قریب الرگ ہو گئے۔ حفرت نے راستہ ے تھوڑا ہٹ کر دو رکعت نماز پڑھی اور ٹس آپ کے ساتھ تھا۔ وہاں ایک پھر تھا جس پر آپ نے اپنا باتھ مارا فَانْفَجُرَتْ مِنْهَا عَيْنَ شَيْئِنَةُ الْحَلاوَةِ. لِينَ آو اس على سے ایک نہاے میٹھا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ہم نے خوب پانی بیا بہاں تک کہ میر ہو مے اور حضرت نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بحر کر جھے پلایا تو میں نے پالی اور ستو پیا۔ پھر ایک چلو بحرا اور پیا۔ پھراس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ پہلے کی طرح سخت پتمرین گیا، جس پر تری کا پچھ نام و نْتَانِ نَدَتِهَا فَاسْتَغْنِيتَ عَنِ الطُّعَامِ وَالشُّرَابِ سَبُعَةِ آيَّام لِينَ مُحرِ بَحِي مات روزتك كهانے مينے كى ضرورت چين تبين آئى۔ ( كہة الاسرار صفحه ١٤٩)

حضرت علامہ شطعو تی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو ہمارے شیخ نبیب الدین ابوالفرح عبداللطف بن شیخ تجم الدین عبدالنقم بن علی بن میتل حرانی نے ۔ آپ کی کل تعنیفات ساٹھ ۱۰ ہیں ، جن میں لمعات شرح مشکوۃ ۔ مربی، اضعۃ الملمعات، شرح مشکوۃ قاری، مدارن المعیۃ ،شرح سنر السعادت، شرح مشکوۃ قاری، مدارن المعیۃ ،شرح سنر السعادت، شرح مشہور ومقبول ہیں ۔ الفلوب ، اخبار الاخبار، فریدۃ قا ٹار اور ماقیت بالسنۃ وغیرہ بہت زیادہ مشہور ومقبول ہیں ۔ مرکایہ القد سینلینے کی بارگاہ میں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضوطا کے جار بار آپ کو خواب میں اپنے ہمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ خواب میں اپنے ہمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ ۱۹۵۰ اجری میں آپ کا وصال ہوا۔ قبیر دبلی کے مشہور محلّہ مہروئی شریف میں حوض مشی کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے۔ آئ جس کی ویرائی د کھے کر محبت والے کا دل خون کے کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے۔ آئ جس کی ویرائی د کھے کر محبت والے کا دل خون کے آئو بیاتا ہے کہ موام تو حوام علمائے اہلست معنرت قطب صاحب کے یہاں تو بوے شوت سے جاتے ہیں ، مرائی محلہ میں معنرت قطب صاحب کے یہاں تو بوے شوت سے جاتے ہیں ، مرائی محلہ میں معنرت قطب صاحب کے یہاں تو بوے شوت سے جاتے ہیں ، مرائی محلہ میں معنرت قطب صاحب کے یہاں تو بوئے ۔

حفرت شی ، حضورسید عالم الله کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے تحریر فراتے ہیں۔

و ازال جمله آنست که داده شد آنخضرت علی دامغات خزائن و سرده شد بوئے وظاہرش آنست کے خزائن ملوک فارس و ردم ہمہ بدسته محابه افراده و باطن ،آل که مراد خزائن اجناس عالم ست که رزق ہمہ درکف افتدار وے سپرد۔ وقوت تربیت فلاہر و باطن ہمہ بودے۔ (بدارج المدوق جلداصلی ۱۳۰۰)

حضوطانی کوفرانوں کی تنجیاں دی تئیں اور فرانے ان کے میرد کر دیئے میں۔
اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ شاہان فارس و روم کے سارے فرزانے صحابہ کے ہاتھ میں آئے اور
باطمن یہ ہے کہ اجنائی عالم کے فرزانے مراد ہیں کہ سب کے رزق ان کے دست قدرت و
اختیار میں دے دیئے میے اور آئیس ظاہر و باطن سب کی تربیت کی توت حاصل تھی۔
اختیار میں دے دیئے میے اور آئیس ظاہر و باطن سب کی تربیت کی توت حاصل تھی۔
(مقدمہ افعۃ اللمعات اردو صفحہ ۱۰)

مفکلوۃ شریف صفی ۸۴ پرمسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو حضرت رہید بن کعب اسلمی رضی اللہ تعافی عند سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم اللہ نے جھے سے فرمایا سکن بعنی ما تک۔ تو جس نے عرض کیا جس جنت جس حضو تعافی کی رفاقت جا بتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور؟ جس نے عرض کیا میری مراد تو ایم ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ تحریف فرماتے ہیں۔

میں مقرب کے بعد محرکی حیت پر لیٹا ہوا تھا کہ اس کو ایک فیبی تیر پہنیا جو نہ معلوم کہاں ے آیا ہوا تھا۔ اس کی گردن میں لگا جس سے وہ ذرئ ہوكر مركميا۔ ( بجة الاسرار صفحہ ٢٢٠) حضرت علامه فطوفی رحمة الله تعافی نے ذکورہ بالا واقعات کولکه كر بحى ابنا بيعقيده ثابت كرديا كه خداتعانى نے اوليائے كرام كوكائنات مستصرف كا اختيار عطافر مايا ہے۔

# حضرت شيخ عبدالحق محدث دملوى بخارى كاعقيده

(رمنی الله تعالی عند\_وصال٥٥٠ اجری)

آب كا نام عيد الحق\_ والدكراي كا نام سيف الدين بن سعد الله ترك داوي بخاری \_ ابوالحجد کنیت تھی۔ آپ کے آباؤ اجداد بخارہ کے رہنے والے تھے جو دیلی میں آ كرسكونت يذير موعة - آب ما وتحرم ١٥٨ جرى عن بيدا موعة - اي والد س وو تمن مہينے میں بورا قرآن مجيد بردوليا اور ايك ماه كي قبل مدت على لكمنا سكوليا۔ اس كے بعد میزان باو کی ۔ مکستاں، بیستاں، وہوانِ حافظ اور مصباح و کافیہ بھی اپنے والد سے یرچی به باره سال کی عمر میں شرح شمسیه وشرح عقائد اور بندره سال کی عمر میں مختصر ومطول يزعى ادرابدائي زمانه ي من ايك سال مجموميني من قرآن مجيد حفظ كرليا - ساته آثه سال تك فقيائ مادراء النمرك ورس من رب، جنول في رفعت موت وقت آب س يد كها كريم في تم عد فاكده الفاياتم برجارا كوئى احسان تيل-

بائیس سال کی عمر میں تصلی علم سے فارغ مور مند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے، گر چر عمر کے اڑمیسویں سال میں مکم معظمہ بطے مجے ۔ وہاں کے محدثین سے بخاری اورمسلم کا درس لیا۔ ماو رمضان ۹۹۲ بجری می حضرت شیخ عبدالوماب متق علیہ الرحمة والرضوان كي خدمت بابركت من حاضر جوئ اور مفكوة شريف يزهنا شروع ك-ورمیان میں تقریباً تین ماہ مدینہ طبیبہ سرکارالدس اللہ کی بارگاہ میں ماضر رہے۔ پھر مکہ معظمه واليس آكر حضرت فين عبدالوباب سي مكلوة شريف كا درس كمل كيا- حقيقت ميس صدیث ، تصوف اور فقد کی اعلی تعلیم آپ نے ای برگزیدہ ستی سے حاصل کی۔ آپ کی ذات پر ہندوستان کو فخر ہے کہ معظمہ سے 999 جری میں واپس آ کرسب سے پہلے علم حدیث ہے ہتدوستان کو آپ بی نے مؤرکیا اور اٹی تصنیفات ے علم حدیث کو اس ملک کے ہر کونے میں پہنچا دیا۔

قَالَ الشَّيْخُ عَلِى و الْقَوْشِى وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَيْتُ اَرْبَعَةً مِّنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَيْتُ اَرْبَعَةً مِّنَ الْمُشَائِخِ يَتَصَرُّفِ الْاَحْيَاءِ الشَّيْخُ عَلَمُ الْمُشْخُ عَلَيْلُ وَ الشَّيْخُ عَلَيْلُ وَ الشَّيْخُ عَلَيْلُ وَ المُسْجِى وَالشَّيْخُ عَلِيْلُ وَ الْمُسْجِى وَالشَّيْخُ عَلِيْلُ وَ الْمُسْجِى وَالشَّيْخُ عَلِيْلُ وَ الْمُسْجِى وَالشَّيْخُ عَيْلُ وَ الْمُسْجِى وَالشَّيْخُ حَيَاتُ بِنُ قَيْسِ وِ الْحَوَانِيُّ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

ترجمہ: حضرت شیخ علی قرشی رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریایا کہ بیس نے چار ایسے مشائخ کو دیکھا جو اپنی قبروں بیس زندوں کی طرح تقرف کرتے ہیں۔ ایس حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی، حضرت شیخ معروف کرفی ، حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی، حضرت شیخ معروف کرفی ، حضرت شیخ عبدالمی اور شیخ حیات بن قیس حرائی رضی اللہ تعالیٰ عنبم (زبدۃ الاسرار صفیہ) اس کے مشل کی اور شیخ حیات بن قیس حرائی رضی اللہ تعالیٰ علیہ اس کے مشل آپ نے اور عدہ اللہ عات جلد اس فیہ 20 میں بھی تحریر فر مایا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث والوی بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے ندکورہ بالاتحریروں سے اپنا ہے عیدہ واس کے کردیا کہ خدا تعالیٰ نے تمام عالم کو حضو تعالیہ کے کشرف میں کردیا ہے اور اولیاء اللہ بھی نبی طاہری زندگی اور بعد وصال دونوں حالتوں میں تصرف کرتے ہیں۔

#### حضرت شاه ولی الله محدث و بلوی کا عقیده (رحمة الله تعالی علیه \_متونی ۱۱۷۱ جری)

آپ لکھتے ہیں کہ حضرت خلیفہ ابوالقاسم اکبر آبادی رخمۃ اللہ تن کی علیہ سال جج میں جہاز کے ایپ ساتھیوں کو مقامات اور کرامات اولیاء سایا کرتے ہے۔ چنانچ ایک وفعہ اولیاء سایا کرتے ہے۔ چنانچ ایک وفعہ اولیاء کی بات جل پڑی تو جہاز اولیاء کے پانی پر چلنے اور دُور دراز مقامات کو آنا فانا کے کرنے کی بات جل پڑی تو جہاز کے کہتان نے ان کرامات سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ایسے جموث کے تو مار بہت سننے میں آتے ہیں ، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہن کر آپ کی غیرت ایمانی جاگ آئی اور سمندر میں چملا تک لگا دی۔

ید دکی کر لوگول نے کہتان کو ملامت کی اور وہ خود بھی اس بات پر نادم ہوا کہ میرے بھڑنے نے کہ وہ کہ میرے بھڑنے نے کی وجہ سے نقیر ہلاک ہوا اور خلیفہ کے ساتھی حسفرت کی جدائی کے تصور سے ممکنین ہونے کی دبجیدہ نہ ہوں سے ممکنین ہونے گئے۔ عین ای وقت حسفرت خلیفہ نے بلند آ واز سے کہا کہ دبجیدہ نہ ہوں میں خیروعافیت سے پانی کے اوپر چل دہا ہوں ۔ بیس کر تمام اال جہاز اور کہتان نے

11 1 5 1 1

وازاطلاق سوال كه فرمودسل بخواه وتخصيص تدكره بمطلوب خاص معلوم مى شود كه كار بهد مربدست جمت وكرامت اوست الصفحة برجه خواج بركرا خواج باذن پروردگارخود بدجه فَإِنْ مِنْ جُودِكَ اللَّنْهَا وَهَنَوْمَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. أَكَر جُريت ونيا وعقبى آرزو دارى - بدرگابش بياد برجه فى خواتى تمنآكن -

ترجمہ: ما تک سوال کومطلق فرمانے کی خاص چیز سے مقید نہ قرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاملہ حضور علی کے مقدل ہاتھوں جس ہے جو کچھ چاہیں، جس کے لئے چاہیں ایٹ رب کے تھم سے عطافر ما دیں۔ اس لئے کہ دنیا اور اس کی شاوائی آپ ہی کی شاوت سے ہے اور نوح وقام آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہوتو ان کی بارگاہ جس حاضر ہواور جو جاہو ما تک نور (اوجہ الملمحات جلد اصفی 197)

حضور سيد عالم الله كالتها كل كم تحاق واضح لفظول بين حريد تحرير فرمات إلى م ملك و ملكوت جن و انس و تمامه عوالم يتقدير و تصرف البي عزوجل درجيط قدرت و تصرف و ي بود صلى الله تعالى عليه وسلم \_ (افعة المفعات جلدا صفح كاسم كلكته) ترجه: جن وانس كرتمام ملك وحكومت اور سارے جہان خداوید قدوس كى عطاء

ے مسوطات کے قدرت وتصرف میں ہیں۔ (مقدر اللہ المعات اردو جلد استی عامی المعات اردو جلد استی عامی میں۔ حضرت شخ ، بزرگوں کے تعرف کے بارے میں حریہ تحریر فرماتے ہیں۔
اَلشَّینُ عُلِی بُنُ الْهِیْتِی اَحَدُ الْاَرْیَعَةِ الَّذِیْنَ کَانَتُ مَشَائِحُ الْهُواقِ
یُسَمُّونَهُمُ البُّرُوءَ وَ عَلَی اَنْهُمُ یَیْرِءُ وُنَ الْاَکْمَة وَالْاَبْرَصَ وَهُمُ الشَّیْحُ
عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِیْلِی وَالشَّیْخُ عَلَی بَنُ الْهِیْتِی وَالشَّیْخُ بَقَاءُ بَنُ بَطُو

وَ الشَّيْخُ أَبُو سَعْلِن الْقَيْلُوكُي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. ترجمه: حضرت شَعْ على بن جي رضى الله تعالى عندان جارمشاتُ بمن

ے ہیں، جنہیں بہرؤء الینی شفا کتے تھے۔اس لئے کروہ مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ اور برس کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ

على بن جتى، شخ بقاء بن بطو اور شخ ابوسعد قبلوى رضى الله تعالى عنم

(زيدة الامرارصغيه)

بعد وصال اولیاء اللہ کے تصرف کرنے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

عبدالرحمٰن محلی قدس مرف بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا کے یہاں اولا و فرینہ زندہ نہیں رہتی تھی ، جس کی وجہ سے وہ پریٹان رہے تھے۔ جب شخ اجمہ پیدا ہوئے تو ان کے لئے اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست کی اور ان سے استمد او و روعائی توجہ کے طالب ہوئے۔ وہ ہر جعد کے دان شخ اجمہ مخلی کو حضرت شخ تاج سنبھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مجمعہ کے دان شخ احمہ مخلی کو حضرت شخ تاج سنبھل نے قدرے تا مل کے بعد شخ احمہ کو لانے سیجتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے شخ تاج سنبھل نے قدرے تا مل کے بعد شخ احمہ کو لانے والے فادم کے ذریعے کہلا بھیجا کہ ہے بی آپ کی طرح کا نہیں ہے بلکہ آپ سے بردھ کر ماحب فعنل اور سعادت مند ہے۔ ہوالگ بات ہے کہ اس کی عمر کم ہے۔

جب فادم اسن ما لک کے پاس پہنچا اور انہیں شیخ تاج سنبھلی کا پیغام سنایا تو انہوں انہیں شیخ تاج سنبھلی کی خدمت میں نے یہ کہ کر اسے فوراً والی بھیجا کہ میر کی طرف سے حضرت شیخ تاج سنبھلی کی خدمت میں التماس کرو کہ آ قائے من! میں نے اپنی عمراس بچہ کو دے دی ہاور اس بارے میں آپ سے سفارش کا طالب ہوں۔ جب حضرت شیخ نے یہ پیغام سنا تو فوراً توجہ کی اور چند منط کے بعد اس فادم سے کہا اپنے ما لک سے کہہ دو کہ ان کا دعا پورا ہو گیا ہے اور اپنی طرف سے آئیں (یعنی شیخ احرفیلی کے والد کو) تین ماہ کی مہلت سفر آخرت کی تیاری کے لئے سے آئیں (یعنی شیخ احرفیلی کے والد کو) تین ماہ کی مہلت سفر آخرت کی تیاری کے لئے عطا کی۔ چنا نچہ احرفیلی کے والد ای خدت میں اس عالم فائی سے رخصت ہو گئے اور شیخ احرفیلی کے والد ای خدت میں اس عالم فائی سے رخصت ہو گئے اور شیخ احرفیلی کے والد ای خدت میں اس عالم فائی سے رخصت ہو گئے اور شیخ احرفیلی نے والد ای خدت میں اس عالم فائی سے رخصت ہو گئے اور شیخ

فرکورہ بالا دافقات کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرما کر اپنا یہ عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ خداتعاتی نے ادلیاء اللہ کو کا نئات عالم میں تعمر ف کرنے کی بے بناہ تو ت عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بیک دفت نگاہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کردیے کا اختیار رکھتے ہیں اور لوگوں کی عمریں گھٹانے بوحانے پر محانے پر محانے بیکی قادر ہوتے ہیں۔ اگر حضرت شاہ صاحب کا ایسا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ ان دافعات کو اپنی محتیدہ نہ ہوتا تو وہ ان دافعات کو اپنی محتیدہ نہ ہوتے اپنا عقیدہ صاف لفظوں میں تکھتے ہیں کہ صاف لفظوں میں تکھتے ہیں کہ

آئندہ فقیروں کے ساتھ سیاخی کرنے سے توب کی اور ملعہ نیازمندال میں شاف ہو گئے۔ان کے رجوع وتوب کے بعد معرت خلیفہ سیح وسالم جہاز ہر جرحا ئے۔

(انقاس العارفين مغير 24)

مرید لکھتے ہیں کہ رحمت اللہ کفش دوز نے بیان کیا کہ ایک موقع پر حفرت شخ ابوالرضا محد رحمة الله تعافى عليه مجد على بيضے موت سے اور على ال ك سامن ايك ورخت کے نیچے کمڑا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک فض نے کہا کہ معزت بایزید بسطائی رحمة الله تعالى عليه بعض اوقات تمسى كي طرف نكاه اشما كر ديميت تقياتو قوت جذب اور فيخ ك كرى نكاه سے اس كى جان لكل جاتى تھى۔آج كل جم مشائخ كا شور فتے ہيں ، مركسى کی قوت باطنی میں میا تیرایس ریکھی۔ میس کر حضرت می نے جوش میں فرمایا کہ بابزید روص تو نکال لیتے تھے، گرجم میں واپس نہیں لوٹاتے تھے اور رسول النہ ایک نے میرے ول کواپنے قلب اطمیر کے زیرِ سامیدالی تربیت اور وہ توت عطا قرمائی ہے کہ جب جاہوں مسى كى روح مينى كون اور جب جامون اسے دالس كو يا دول \_

عین ای وقت سنتے نے بھے پر نظر کر کے میری روح تھنج کی اور میں زمین پر گر کر مر کیا اور جھے اس دنیا کا کوئی شعور نہیں رہا، سوائے اس کے کہ میں نے اپ آپ کو ایک

بہت بوے دریا میں ڈوبا ہوا پایا۔ آپ نے اعتراض کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر فر ایا

كدات ديكهوا مرده بإزنده؟ ال في سوج كركها كدمرده بدفر مايا الرتو جا بوات

مردہ چھوڑ دوں اور اگر پہند کرے تو اسے زعمہ کردوں - کہنے لگا اگر زندہ ہوجائے تو بیا انتہائی مہریانی ہوگے۔ آپ نے جمع پر دوبارہ توجہ ڈالی تو میں زعمہ ہوکر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام حاضر اب

مجلس حضرت شخ کی قوت حال ہے بہت متعجب ہوئے۔ (انغاس العارفین صفحہ ۲۰۵۸)

حرید تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بارسید بر بان بخاری قولنج کے درد میں جانا ہو گئے اور شدید بے چینی محسوں کرنے گئے۔ معرت شخ محد رحمة الله تعالی علیہ سے وض کیا گیا تو آب ان کے محر تشریف لے مجے اور ان کے سربانے بیٹے کر ان کے مرض کو اس طرح معنی لیا کر انیں فورا شفائے کا لمد ہوگئ۔ البتہ بھی تولیج کا یہ عارضہ معرت شیخ کو

جوجاتا تھا۔ (انقاس العارفين منحد٢٧)

مزید تحریر فرماتے میں کہ حضرت شیخ احریخلی رحمة اللہ تعالی علیہ کے فرز ند حضرت شیخ

ذ مین پر زور دیا لیکن یاد نہ آیا۔ اس تارکے ٹوٹے سے میرے دل میں سخت اضطراب اور بے ذوقی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اچا تک آیک فقیر منش، ملیح چہرہ، دراز زلف بیر مرد نمودار ہوا اور اس نے جھے بتایا

#### علمے كەرەحق نەتمايد جہالت ست

یں نے کہا بڑاک اللہ فیرالجزاو۔آپ نے جھے کتنی پریٹائی ہے نہات ولائی اور یس نے ان کی خدمت میں کچھ پان فیش کئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرہایا۔ یہ محولا ہوا مصرعہ یا و ولانے کی مزدوری ہے؟ میں نے عرض کیانہیں ، یہ تو بطور ہدیہ اور شکریہ فیش کر رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے فرہایا میں پان استعال نہیں کیا کرتا۔ میں نے عرض کیا بان کے استعال میں کوئی شرع پابندی ہے یا طریقت کی رکاوٹ؟ اگر کوئی الی بات ہو تھے بتا ہے تا کہ میں بھی اس سے احر از کروں ۔ انہوں نے فرہایا الی کوئی بات نہیں۔ البتہ میں پان کھایا نہیں کرتا۔ پھر فرہانے گئے جھے جلدی جاتا چاہتا ہوں ۔ یہ کہ کر انہوں نے قدم جلدی چلوں گا۔ انہوں نے فرہایا میں بہت جلد جاتا چاہتا ہوں ۔ یہ کہ کر انہوں نے قدم اشھایا اور گلی کے آخر میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کی اہل اللہ کی روح مبارک انسانی شکل میں جلوہ گا کہ میں فاتح تو میں جو اطلاع کرتے جائے تا کہ میں فاتح تو میں جو اطلاع کرتے جائے تا کہ میں فاتح تو میں جو ایک کروں ۔ فرہایا فقیر کو صوری کہتے ہیں۔ (انفاس العارفین سفی ۱۱۲)

جست من من من الله من حب محدث دہاوی رحمة الله تعدی علیہ نے اس واقعہ کولکھ حضرت شاہ ولی الله مناحب محدث دہاوی رحمة الله تعدی علیہ نے اس واقعہ کولکھ کر اپنا بیہ عقیدہ ثابت کیا کہ الله والے بعد وصال بھی تضرف کی وہ قوت رکھتے ہیں کہ انسانی شکل میں دور دراز مقامات پر بھی پہنچ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پر بیٹاندوں ہے چمنکارا دلاتے ہیں۔

#### زيدة العرفاء حضرت علامه بيها في كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفيل ١٣٥٠ اجرى)

(آپ کا مخضر تعارف ای کتاب کے بیان حاضر و ناظر میں ملاحظہ ہوا۔ انوار احمد قادری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سغیان توری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ
میں اور حضرت شیبان راحی علیہ الرحمۃ والرضوان سفر ج کے لئے نگفے۔ راہتے میں آیک عبد ایک شیر ہمارے سامنے آ حمیا۔ میں سف حضرت شیبان سے کہا و یکھتے! یہ کتا ہمارے

وَلِلنَّفُشَنَدِيَةِ تَصَرُّفَاتٌ عَجِينَةً مِنْ جَمْعِ الْهِمَّةِ عَلَى مُرَادٍ فَيَكُونُ عَلَى وَفَقِ الْمَرْضِ عَنِ الْمَرْفِ وَالْقَافَةِ وَفَقِ الْمَرْضِ عَنِ الْمَرْفِ وَالْقَافَةِ الْقَوْبَةِ عَنِ الْمَاسِيِّ وَالتَّصَرُّفِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ حَتَى يُحِبُوا وَيُعَظِّمُوا التَّوْبَةِ عَنِ الْعَاصِيِّ وَالتَّصَرُّفِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ حَتَى يُحِبُوا وَيُعَظِّمُوا وَفِي مَدَارِ كِهِمْ حَتَى تَتَمَثَّلَ فِيهَا وَاقِعَاتُ عَظِيْمَةٌ وَالْإِطْلاعِ عَلَى نِسَبَةِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْاَحْدَاءِ وَاهْلِ الْقَبُورِ وَلَاشُوافِ عَلَى حَوَاطِرِالنَّاسِ وَمَا اللَّهِ مِنَ الْاَحْدَاءِ وَاهْلِ الْقَبُورِ وَلَاشُوافِ عَلَى حَوَاطِرالنَّاسِ وَمَا يَخْتَلِحُ فِي الطَّلَةِ فِي الطَّلَاقِ اللَّهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَدَفْعِ الْبَلِيَّةِ النَّازِلَةِ يَخْتَلِحُ فِي الطَّلَاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي الطَّلَاقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَدَفْعِ الْبَلِيَّةِ النَّازِلَةِ النَّالِ اللَّهِ فِي الطَّلَاقِ عَلَى نَمُودَحِ مِنْهَا. (القولَ الْحَمْلُ الْمُسْتَقِيلُهُ وَدُفُعِ الْبَلِيَّةِ النَّالِيَةِ اللَّهِ فَي الْمُسْتَقِيلُةِ وَدَفْعِ الْبَلِيَّةِ النَّاوِلَةِ وَمَعْ الْبَلِيَةِ النَّاقِلَ عَلَى نَمُودَحِ مِنْهَا. (القولَ الْحَلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهِ فَي الصَّلَةِ عَلَى نَمُودَحِ مِنْهَا. (القولَ الْحَلَى اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهِ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهِ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَالِ اللَّهُ الْمُسْتَقَاقِ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُلْمُ الْمُلْلَامِ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتِقِيلُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُعُلِيلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلِيلُ الْمُؤْمِ ا

ترجہ: اور فقضد ایوں کے گئے گائب تصرفات ہیں۔ ہمت بائد منا کسی مراد پر۔ اس ہوتی ہے۔ وہ مراد ہمت کے موافق اور طالب میں تاثیر کرنا اور عاصی پر قوبہ کا افاضہ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں تصرفات کرنا تاکہ وہ محبوب اور معظم ہوجا کی یا ان کے خبالات میں تصرف کرنا تاکہ ان میں واقعات عظیم متمل ہوں اور آگاہ ہوجانا الل اللہ میں تصرف کرنا تاکہ ان میں واقعات عظیم متمل ہوں اور آگاہ ہوجانا الل اللہ کی نسبت پر زندہ ہوں یا اہل قبور اور لوگوں کے خطرات قبلی پر اور جوان کے سینوں میں فلجان کر رہا ہے اس پر مطلع ہونا اور واقعات آئندہ کا محتوف ہونا اور بلائے نازل کو وفع کر وینا اور سوائے ان کے اور بھی تصرفات ہیں اور ہم اور بلائے نازل کو وفع کر وینا اور سوائے ان کے اور بھی تصرفات ہیں اور ہم ہیں۔ بطریق شعرفات پر آگاہ کرتے ہیں۔ بطریق شعرفات پر آگاہ کرتے ہیں۔ بطریق شعرفات پر آگاہ کرتے ہیں۔ بطریق شمرفات پر آگاہ کرتے ہیں۔ بطریق شمونے کے ۔ (شفاء العلیل ترجہ القول الجبیل)

یں۔ رہاں کے میں ۔ والد ماجدنے فرمایا کہ اکبر آباد میں مرزا محد زاہرے تعلیم کے مزید لکھتے ہیں۔ والد ماجدنے فرمایا کہ اکبر آباد میں مرزا محد زاہر سے تعلیم کے دوران ایک دفعہ سبتی ہے والہی پر ایک لمبی کلی ہے گزر ہوا۔ اس وقت میں خوب ذوق

می معزت سعدی شرازی کے بیاشعار کنگار ہاتھا۔
جزیا و دوست ہرچہ کی عمر ضائع ست جزیا و دوست ہرچہ کنی عمر ضائع ست سعدی بشوی لوچ دلی از نقش غیر حق علمے کہ روحی نہ نمایہ جہالت ست سعدی بشوی لوچ دلی از نقش غیر حق علم کے مرضائع ہے۔ عشق کے در کرکے مرضائع ہے۔ عشق کے در کرکے مرضائع ہے۔ عشق کے در کرکے سواتو جو کچھ بر معے سب باطل ہے۔ اے سعدی! ایسائفش جو حق کے علاوہ ہو سواتو جو کچھ بر معے سب باطل ہے۔ اے سعدی! ایسائفش جو حق کے علاوہ ہو اس سے دل کی حتی دھو ڈال، جو علم کے راوحی نہ دکھائے جہالت ہے )۔ اس سے دل کی حتی دھو ڈال، جو علم کے راوحی نہ دکھائے جہالت ہے )۔ والد ماجہ نے فرمایا انتقاق کی بات چوتھا معرور میرے ذہن سے اثر کیا۔ ہر چھو دالد ماجہ نے فرمایا انتقاق کی بات چوتھا معرور میرے ذہن سے اثر کیا۔ ہر چھو

ابلاً و سہلاً فرما کرفقیروں کو برتن شراب سے بحر کر ہدیہ بیجے ۔ حضرت شیخ نے برتن و کھے کر اہلاً و سہلاً فرما کرفقیروں کو برتنوں کا منہ کھولنے کا تکم فرمایا۔ بادشاہ کا اپنی کہنے لگا حضورت! بہ آستانہ فراب ہوجائے گا (ایسنی شراب سے گندہ ہوجائے گا) آپ نے فرمایا کھول دو کوئی حرج نہیں ۔ فقیروں نے برتن کا منہ کھول دیا گر کوئی چیز باہر نہ نگل ۔ فرمایا ذرا جھکاؤ اور دباؤ! جب برتن جھکایا تو ایک سے شہد اور دوسرے سے بہترین شم کا تھی لگلا۔ بادشاہ کا اپنی میدو کھے کر ہے ہوئی ہوگیا۔ حضرت شیخ نے فقیروں کے ہاتھ اس میں سے تھوڑا سا بادشاہ زاہر میدو کھے کر ہے ہوئی ہوگیا۔ حضرت شیخ نے فقیروں کے ہاتھ اس میں سے تھوڑا سا بادشاہ زاہر کوئی جیجا۔ اس نے تو بہ کی اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ (ایسنا صفحہ ۱۵)

مزید لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ صالح و عابد محمد بن ناصر شہیدی کہتے ہیں کہ می حضرت مرشد محمد بن عمر ابو بکر بن قوام علیہ الرحمة والرضوان التوفی ۱۵۸ جبری) کے پاس تھا۔

ا پ نے ای معجد ہیں نماز عصر پڑھی ، جہال عمو اُ پڑھا کرتے ہے۔ بہت بڑے جبوم نے بھی آپ کے ساتھ فماز پڑھی ۔ حاضرین ہیں ہے ایک فیض عرض کرنے لگا! حضور! مرد کال کی نشانی کیا ہے ، جے تصرف حاصل ہو؟ مجد کا محمب سامنے تھا، فر مایا مرد شمکن ومتصرف کی نشانی میں ہے کہ دوال تھے کے طرف اشارہ کرنے تو محمبا رشنی ہے جگھانے گئے۔ لوگوں نے تھے کو ویک اُس کے دوال کے کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کے مطابق جگھار ہا تھا۔ (جامع کرامات اولیا وسفحہ کا کارشاد کا کارشاد کیا میں کارشاد کیا کارشاد کیا کارشاد کیا کارشاد کیا کارشاد کارشان کے کارشاد کیا کیا کیا کہ کارشان کیا کہ کارشان کے کارشان کے کارشان کیا کیا کہ کارشان کیا کیا کہ کارشان کیا کہ کارشان کے کارشان کارشان کیا کہ کارشان کے کارشان کیا کہ کارشان کیا کہ کارشان کیا کہ کیا کیا کہ کارشان کیا کہ کیا کہ کارشان کیا کہ کارشان کیا کہ کارشان کیا کہ کیا ک

مزید آپ لکھے ہیں کہ حضرت ابو بکرین توام رہمۃ اللہ تف فی علیہ نے فرمایا معبود
کی عزت کی تم جھے وہ حال عطا ہوا ہے کہ اگر بغداد کو کبول کہ مراکش کی جگہ چلا جا۔ یا
مراکش کو کبوں، بغداد بن جاتو ایبا بی ہو۔ آپ نے ایک جماعت کی موجودگی میں ارشاد
فرمایا کہ میں اس طرح عرش کا پایہ دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے چہرے ملاحظہ کر رہا
ہوں۔(الیشا صفحہ ۵۷۹)

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبداللہ تھ بن بیسی زیلتی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جوان لڑکا تھا۔ دیہاتی عربوں کی عادت کے مطابق ایک دعوت میں کموار ہاتھ میں لئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھا۔ اتفاق سے کموار ایک شخص کی آ کھی میں لگ کئی اور اس کی آ کھ یا ہر نکل آئی ۔ حضرت کو علم ہوا تو اسے بلایا۔ آ کھے کو پھراس کی میں لگ کئی اور اس کی آ کھ یا ہر نکل آئی ۔ حضرت کو علم ہوا تو اسے بلایا۔ آ کھے کو پھراس کی میں لیے گاؤں والی معجد کی آ ب تھیر کرا میں ایک اور اس پر تھوکا آ کھ یا ہوگئی۔ اسے گاؤں والی معجد کی آ ب تھیر کرا میں اٹھا لائے ۔ آ ب کی خدمت میں اٹھا لائے ۔ آ ب نے ہاتھ بھیر کراس پر تھوک لگا دیا تو اس کی گردن سیدھی ہوگئی اور

رائے میں حائل ہوگیا ہے۔ قربانے گئے سفیان! خوفزوہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ شیر نے حضرت میں حائل ہوگیا ہے۔ حضرت شیبان حضرت کے الفاظ سنے تو وُم ہلانے لگا، جس طرح پالنو کما وُم ہلاتا ہے۔ حضرت شیبان اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے کان پکڑ کر مروژے۔ میں نے کہا بہتو شہرت طلی ہوئی۔ فرمانے گئے۔ توری! اس میں کون کی شہرت طلی ہے۔ میں تو شہرت کو پندنہیں کرتا۔ اگر جھے شہرت پیند ہوتی ہو میں مکہ شریف تک اپنا سامان اس کی پشت پر لاد کر کے جاتا۔ (جامع کرامات اولیا وسفی سے ا

حريد تحرير فرمات بيل كه بكي لوگ حضرت محد بن احد حدويد رحمة الله تعالى عليه ك مهمان جوئے، آب ان كے ماس تواضع كے لئے ميده كى روٹياں اور بھونا ہوا كوشت لائے۔ وہ لوگ کہنے گئے بیتو ہمارا کھانانہیں ہے۔ آپ نے پوچھاء آپ لوگوں کا کھانا کیا ے؟ کہتے لکے بس سزی عی ہے۔ آپ نے انہیں سزی چش کر دی اور خود کوشت تاول فر مایا۔ وہ لوگ رات بجر عمادت میں معروف دے اور معزت بوری رات بینے کے بل سوتے رہے۔ میج کی تماز ان کے ساتھ پڑمی۔ پھر فر مایا حضرت! آ ہے ذرامیر و تفریح کر آئيں۔ سب ايك تالاب ير بيني - آپ في اپن جادر باني ير بجيائي اور اس بر كفرے ہوكر تماز برهى۔ نماز سے قارع بوكر جاور اشمالى اسے بانى نيس لگا تھا۔ پر فرمايا بوتو كوشت كالمل ب- بتاية! سرى كالمل كهال تك بع؟ (جامع كرامات اولياء صفي ا٢٨) مزید لکھتے ہیں کہ ایک مورت اپنے بچے کو نے کر سمندر کی طرف گئی۔ جش کشتی میں سوا ہوکر دہاں آئے ، بچے کو پکڑ کر اپنی کشتی میں بٹھایا اور سمندر میں کشتی لے کر چل دئے۔ معرت فتح محمد بن بوسف بورائی رحمة الله تعالی عليه اپ عبارت خانه سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ وہ گورت آپ کے واس سے چٹ کی اور کہنے گی ، جسٹی لڑکا لے كر جلتے بي اور اب وہ اس كتى من بي - معرت من رحمة الله تعالى عليه مندركى طرف ہوجے اور فرمایا اے ہوا اِلمقم جا! الله تعالی کی قدرت ہے ہوا رک گئے۔ پھر آپ نے تحشی والوں کو بکارا کہ بچہاں کی مال کو دے دو، لیکن دونہ مانے اور آ مے بوجے رہے۔ آپ نے فرمایا اے کشتی تغیر جا۔ کشتی کھڑی ہوگئ۔ آپ بانی پر چل کر مجے اور بچے کوکشتی ے لے کر مال کے پاس بہنجا دیا۔ (جامع کرامات اولیاء صفحہ ٢٨٥)

مزید تحریر فرماتے میں کہ ملک زاہر کے پاس اولیاء اللہ کے دشمن گروہ کے مجمد مزید تحریر فرماتے میں کہ ملک زاہر کے پاس اولیاء اللہ کے خلاف شکا بیتس کیس ۔ بادشاہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہاں کہ جب وہ جاہتے ہیں ، در فت کے پتے کوسونے کا سکہ بنا لیتے ہیں اور عصا (لائمی) کو آ دمی بنا لیتے ہیں ۔ اگر حضرت علامہ نبہانی کا ایبا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ اس هم کے واقعات کو اپنی کتاب میں ہرگز نہ لکھتے۔

#### صاحب قلائدالجواهر علامه تادنی کاعقبده (علیدالرحمة والرضوان متونی)

مزید حضرت شیخ ابو نعمہ مسلمہ بن نعمہ سرودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفیٰ ۱۲ م جمری) کے بتارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے تصرف میں اللہ تعالیٰ تکویلی نظام دیتا ہے۔ (فلائد الجواہر صفیہ ۳۲۳)

مزید حفرت فیخ رُسلان وشقی رحمة الله تعالی علیه کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کا تصرف سب پر نافذ تھا۔

مزید حضرت شیخ ابو محمد قاسم بن عبدالبصر ی رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۵۸۰ جمری) جوعراق کے عارفین و مقربین میں بہت بلند مقام پر فائز تھے ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے ، جنہیں الله تعالیٰ ظاہر کر کے عالم تکویی کے نظام میں تصرف کا فرض تفویض کر ویتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۴۹)

مرید حضرت شیخ ایوالحن جوسقیر حمة الله تعالی علیہ جو حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عند کے زمانے میں عراق کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان برگزیدہ بستیوں میں سے ایک عظم جن کو الله تعالی مخلوق کے لئے فلا بر قرما کر وجود محلوق میں تصرف کا حق اوا کر دیتا ہے۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۲۵۷) مزید حضرت شیخ عبدالرحمٰن طفوجی رحمة الله تعالی علیہ جو حضرت شیخ عبدالرحمٰن طفوجی رحمة الله تعالی علیہ جو حضرت شیخ عبدالرحمٰن طفوجی رحمة الله تعالی علیہ جو حضرت شیخ عبدالقاور

الیا معلوم ہوتا تھا کہ اے مجھے ہوا بی تبیل ۔ پھروہ ای وقت اٹھ کر کام کرنے لگ گیا۔ (جامع کرایات اولیا وسفیہ ۲۲۰)

علامہ مہائی مزید لکھتے ہیں کہ الویکر کھوٹن سے دواہت ہے دہ کہتے ہیں کہ بش نے حضرت فقیہ تھر بن علی بیسف اشکل مینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا بی چاہتا ہوں کہ آپ جمیے کوئی کرامت و کھا کی ۔ آپ نے فرمایا و کھتے۔ بی نے آپ کی طرف و یکھا تو آپ شہادت کی انگی اور دومیائی انگی کوآ کے بڑھا کر پھیلائے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سے آگ نگل رہی تھی اور دومری سے پائی انہل رہا تھا۔ فرمانے گئے الویکر تم نے کرامت و کھے لی آئی سے آگ کہا ہے کہا ہے ہوئے ہوئے کرامت و کھے لی آئی نے کہا تھی اور دومری سے پائی انہل رہا تھا۔ فرمانے گئے الویکر تم نے کرامت و کھے لی آئی نے کہا جی ہاں! بقول شرحی ، پھرآپ نے انگلیاں بندکر لیس۔ (جامع کرامات اولیاء منی 100)

علامہ بہانی حرید تحریر فرماتے میں کہ حضرت شیخ محد شرینی رقمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت احمد فرماتے میں کہ حضرت اپنی اللّمی کو تھم دیا کرتے تھے کہ ایک بہادر انسان کی شکل وحار لے۔ وہ ای وقت انسانی شکل عمل آ جاتی۔ آ ب اے حاجتیں پوری کرنے انسانی شکل عمل آ جاتی۔ آ ب اے حاجتیں پوری کرنے کے لئے بہیج دیے۔ اس کے بعد میں وہ پھر لائمی بن جاتی۔ (جامع کرامات اولیاء منجہ اس کے محضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب آ ب کا حرید کھتے ہیں کہ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب آ ب کا

ے یں رہے ہیں جب آپ کا حرید لکھتے ہیں کہ حضرت اہام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب آپ کا اور شدت مرض سے کرور ہوگیا، موت کے دروازہ پر پہنچا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح تبغی کرنے آگئے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اس کی موت کا معاملہ منسون اس کی روح تبغی کرنے آگئے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اس کی موت کا معاملہ منسون ہوگیا ہے۔ آپ دائیں جاکر اللہ تعالی سے بوچ لیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام والیس ہوگیا ہے۔ آپ دائیں جاکر اللہ تعالی سے بوچ لیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام والیس ہوگیا ہے۔ آپ دائیں جاکر اللہ تعالی کے بعد میں سال تک زندہ رہے۔ (الینا صفحہ کا اور احمد اس بھاری کے بعد میں سال تک زندہ رہے۔ (الینا صفحہ کا در

تخریف کے کے اور احمد اس بیاری ہے بعد یک ماں میں رسا ہے۔ یہ اللہ تعالی مر یہ تحری معری رحمۃ اللہ تعالی مر یہ تحری معری رحمۃ اللہ تعالی معری ایک وفر مایا جاؤ اور محوقی ۱۹۹۳ جری ایک وفر مایا جاؤ اور محوقی ۱۹۹۳ جری ایک وان میر کے لئے نظے۔ ساتھیوں میں ہے ایک کو فر مایا جاؤ اور مار محق کے پاس رقم ہے وہ الجی نہیں آیا مارے لئے کھانا فرید لاؤ۔ اس نے کہا حضور جس محق کے پاس رقم ہے وہ الجی نہیں آیا ہارے لئے کھانا ورجی اللہ جات مجد فر کے علاوہ کی کے ذری نہیں۔ پھر آپ نے ہے۔ حضرت نے فر مایا ہمارا فرجی اللہ جات مجد فر کے علاوہ کی کے ذری اور میار تھا۔ ہاتھ برحما کر در دوت کا ایک پیتہ تو الاور اس آدی کو پھڑا دیا۔ اس نے دیکھا تو وہ دیار تھا۔ ہاتھ برحما کر در دوت کا ایک پیتہ تو الاور اس آدی کو پھڑا دیا۔ اس نے دیکھا تو وہ دیار تھا۔

م سد بر سام الماناخريد لاؤ - حاضرين بيسب پچه د مكيد رہے تھے-فرمايا جاؤ اور جارا كھاناخريد لاؤ - حاضرين بيسب پچه د مكيد رہے تھے-(بحوالہ الكوكب للذري جامع كرامات اوليا مسخة (محالہ الكوكب للذري جامع كرامات اوليا مسخة ١٨٣)

ر موار برا فی مدر الله تعالی علیہ نے ان واقعات کولکے کر اپنا می عقید و واضح حضرت علامہ جہانی رحمة الله تعالی علیہ نے ان واقعات کولکے کر اپنا می تقید و واضح عند جن کے بے صدمد ال شے ، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے سے جن کو اللہ تعالی اپنی محلوق پر تصرف تام عطافر ما دیتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفی ۱۹۰۰) جن کو اللہ تعالی اپنی محلوق پر تصرف تام عطافر ما دیتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفی ۱۹۸۰) اور حضرت شنخ حیات بن قیس حرائی رحمید اللہ تعالی علیہ (متوفی ۱۸۵۱) کے

بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے ، جن کو اللہ تعالیٰ موجودات میں تعرز ف کاحق عطا فرماتا ہے۔ ( قلا کد الجوابر صفحہ ۲۰۰۳)

اور حعفرت شیخ فضیب البیان موضلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفیٰ ۵۰۵ ہجری) کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کا شار ان ہزرگ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالی قبولیت نامہ عطا کر دیتا ہے اور تکو پی نظام ان کے سپر دکر دیتا ہے۔ (قلائد الجوابر سنی ہم ام)

اور حضرت شیخ اور لیس بن مكارم رحمة الله تعالی علیه جو حضرت سیدنا غوف اعظم رضی الله تعالی علیه جو حضرت سیدنا غوف اعظم رضی الله تعالی عند کے زیام میں عراق کے مشہور مشائ اور عارفین کے سربرآ وروہ بزرگول میں سے بتھے جن کو میں سے بتھے ، ان کے بارے میں تحریر فرمات ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے بتھے جن کو الله دیتا الحالمین عالم میں تصرفات کے افسیار عطا کر ویتا ہے۔ (قار کد الجوابر صفح ۱۲۳۳)

اور حفرت نیخ سالح ابوعبدالله بن محر رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۹۹۵ بجری) جومعر کے مشہور مشاکح بیں ہے ہوئے ہیں، ان کے متعالی لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے سے مشہور مشاکح بیں سے ہوئے ہیں، ان کے متعالی موجودات میں تصر ف تام عطافر ما دیتا ہے۔ (قال کہ الجوابر مسفحہ ۲۳۳)

اور حفرت شخ الو الخق بن على المعروف بداعرب رحمة الله تعالى عليه (متوفى بداعرب رحمة الله تعالى عليه (متوفى بين، ١٠٩ جرى) جوهراق بي بطائح كم مثارك بين بهت برائه وحقق اور عارف جوئ بين، الن كرائده بستيون بين سے بين جن كو الله الن كرائده بستيون بين سے بين جن كو الله

تعالی عالم ظاہری تکویٹی نظام تفویض فرما دیتا ہے۔(قلائد الجواہر صفحہ ۱۳۲۱) اور حضرت منتی ابوالحن علی بن حمید السروف به مبتاغ رحمة اللہ تعالی علیہ

(متوفی ۱۱۲ ہجری) جومصر کے مشہور مشائخ اور مختفین و عارفین میں سے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ ان ہستیول میں سے تھے، جن کی شخصیت کو عالم میں تصر ف تام عطا کیا گیا تھا۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۴۵۷)

خصرت علامہ محمد کی تاونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ندکورہ بالا عبارتوں سے روزِ روثن کی طرح ان کا میمقیدہ خاہر ہوگیا کہ خدا تعالی بہت سے اولیائے کرام کو کا نتات میں پورا تصرف عطا فرما ویتا ہے۔ جیلانی رضی اللہ تعالی عند کے زیانے میں عراق کے مشہور مشائع میں سے تھے ، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ جو بات بھی کہد دیتے ، وہ ضرور پوری ہوتی ، خواہ برسول کے بعد علی کیوں نہ ہو۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۳۱۳)

مزید حضرت شخ بقاء بن بطور حمة الله تعالی علیه جو حضرت فوت اعظم رضی الله تعالی علیه جو حضرت فوت اعظم رضی الله تعالی عند کے زمانے میں عراق کے صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کھتے ہیں کہ آپ ان چار ہستیوں میں سے ایک ہیں جو تھم الی اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا اور مردوں کو زعرہ کر دیا کرتے تھے۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۳۷۹)

اور حضرت شخ مطر بازرانی رحمة الله تعالی علیه جو حضرت سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کے زمانے میں عراق کے جلیل القدر اور صاحب کرامت شیون میں سے ہوئے جیں، ان کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے تصرفات اظہر من الشمس متے۔ ( قلائد الجوابر صفحہ ۲۷۱)

اور حفرت شیخ ابو مدین شعیب مغربی رحمة الله تعالی علیه کے بارے بس لکھتے

ہیں کہ آ ب کوتصرفات بھی پد طولی اور احکامات ولایت بھی پد بیضا عاصل تھا اور آب ان

ہمتیوں بھی ہے ایک تھے، جن کو الله تعالی نے کا تنات بھی تھڑ ف کی تو ت عطا فرمائی

ہمتیوں بھی ہے ایک تھے، جن کو الله تعالی نے کا تنات بھی تھڑ ف کی تو ت عطا فرمائی

ہمتیوں بھی ہے ایک تھے، جن کو الله تعالی کے عان تھی۔ (قلا کہ الجوابر صفی ۱۳۷۸)

ہمی اور جن کے دست تھے ابوالمفاخر عدی بن ابوالبرکات رحمة الله تعالی علیہ جو عراق کے

مریرآ وردہ مشامخ بھی سے تھے، ان کے بارے بھی تحریفرماتے ہیں کہ آب کوتصرف بھی
مریرآ وردہ مشامخ بھی سے جنے، ان کے بارے بھی تحریفرماتے ہیں کہ آب کوتصرف بھی طولی اور احکام ولایت بھی یہ بیضا عاصل تھا۔

رطولی اور احکام ولایت بھی یہ بیضا عاصل تھا۔

(قلاکہ الجوابر صفی کے ایک بیضا عاصل تھا۔

کے قلوب دے دیئے جاتے ہیں۔ ( قلائد الجواہر سنجہ ۴۹) اور حضرت شخ عثان بن مرزوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۵۶۳،جری) جومعر کے سر برآ وردہ بزرگوں میں سے تھے، ان کے بارے میں تحریر فریاتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ تصرفات کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ ( قلائد الجواہر صنحہ ۲۹۷) میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ تصرفات کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ ( قلائد الجواہر صنحہ ک

سے سے میں والعد ماں سروات اللہ تعالٰی علیہ جو مشاع مشرق کے سروار اور اور حضرت شیخ سوید سنجاری رحمة اللہ تعالٰی علیہ جو مشاع مشرق کے سروار اور محققہ ، سر ایکار میں ہے تھے اور حضرت سیدیا شیخ عبدالقاور جیلائی رضی اللہ تعالٰی کہ بیں اس وقت تسطیطنیہ میں قید تھا۔ امیا تک ایک فض جس سے بی واقف نہیں ، آیا اور جھے کو کو اٹھا کر بلک جمیکتے بیں بہال پہنچا دیا۔ پھر جب اس کی ماں نے اس واقعہ کی اطلاع شخ کو دی تھا کہ جمیکتے بیں بہال پہنچا دیا۔ پھر جب اس کی ماں نے اس واقعہ کی اطلاع شخ کو دی تھا کہ ''جمہیں اللہ کے امور بیس خیرت کیوں ہے؟ وہ اپنے تخلص اور باعمل دی تو آپ نے فرمایا کہ ''جمہیں اللہ کے امور بیس خیرت کیوں ہے؟ وہ اپنے تخلص اور باعمل بندول کو تصرفات عطا کرتا ہے اور ان کا ہر ارادہ پورا ہوجاتا ہے۔ (قلائد الجواہر صفحہ سے)

حضرت علامہ تاونی علیہ الرحمہ نے ان واقعات کو قلا کہ الجواہر علی درج فرما کر اپنا بید عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضرت شیخ ابو بینقوب بوسف بن ابوب بہدائی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف زبان ہلا کرکسی کی زعدگی کا چراغ بجمانے کی قدرت خدا تعالی نے عطا فرمائی تھی اور امور بھو تی جس ان کو تصرف کا افقیار بخش اتفا۔ اگر علامہ تادنی کا ابیا عقیدہ نہ ہوتا تو وہ ان واقعات کو اپنی کتاب جس درج نہ فرماتے اور ساتھ می حضرت شیخ ابو بینقوب بوسف بن واقعات کو اپنی کتاب جس درج نہ فرماتے اور ساتھ می حضرت شیخ ابو بینقوب بوسف بن ابوب بهدائی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی ان کے اس فرمان سے معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالی اپنے معلم اور باعمل بندول کو تصرف حقا کرتا ہے اور ان کا ہرادادہ پورا ہوجاتا ہے۔

حضرت علامہ تادئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فراتے ہیں کہ بیخ عبداللطیف بن الحمد قرشی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سات شکاری حضرت شخ ابوعم وحثان بطائی علیہ الرحمۃ والرضوان کے وطن بطیحہ ہیں پہنچ گئے اور بہت سے پرندوں کا شکار کیا، لیکن جو پڑیا بھی زہن پر گرتی وہ مری ہوئی ہوئی۔ ان لوگوں سے شخ نے فرمایا "ان پرندوں کا کھانا تہبارے لئے حرام ہے ۔ کیونکہ بیسب مردہ ہیں۔"ان شکار یوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ پھر آپ بی ان کو زندہ کر دیں ، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کہا۔ یا صُحی الْمَوْتِی وَ یَا مُحی الْمِظَامِ وَمِی رَمِیهُ ہُدُوں کو زندہ کر دوں کو زندہ کر اور بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اور بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اور موسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اور میسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اور میسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اور میسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اور شکاری و کی تمام پرندے زندہ ہوکر ہوا ہی پرواز کرکے نظروں سے اوجمل ہوگئے اور شکاری و کیستے کے و کیستے رہ گئے۔

ایک مرتبہ بطائے کے دو افراد جن میں ایک نابینا تھا اور دومرا کوڑھی۔ آپ کی خدمت میں دعا کرانے کے لئے روانہ ہوئے ۔ راستہ میں ایک بھلا چنگا فخص فل گیا اور جب دولوں نے اپنا خیال ظاہر کیا تو اس نے کہا کہ کیا شیخ عثان ، عینی بن مریم ہیں ؟ جو اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیں گے۔ یہ کہہ کر دو ہخف بھی ان دولوں کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا اے اند سے اور کوڑھی! اینا مرض اس مخف کے اندر منظل کر دو، یہ کہتے ہی وہ دولوں تندرست ہو گئے اور وہ فخص ای وقت اندھا اور کوڑھی

اورتج ر فرماتے ہیں کہ مغرب (لینی مراکش کے علاقہ) کا ایک فخص عبدالرحمٰن نامی حضرت شخ علی بن وہب رحمة اللہ تعافی علیه کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک جاندی کا كلزا آپ كے سامنے بيش كيا اور كها كداس كو على نے نقراء كے لئے تيار كيا ہے۔ يدين كر آپ نے حاضرین میں سے ایک شخص سے فر مایا۔" تمہارے اور دوسروں کے یاس تانے ك صّن برن مول لے آؤ!" جب لوگ بهت سے برتن لے آئے تو م غ نے برخوں كو ع خافقاہ میں رکھ کران پر چلنا شروع کر دیا۔ کچھ در بعدان میں سے بعض نے سونے کی شکل افتاركر لى اور بعض نے جاندى كى۔ پھر شخ نے برتن لانے والوں سے فرمایا كدريسب لے جاؤ۔ چنانچرانبوں نے ووسب سونا جاندی افعالیا۔ پھر آپ نے جاندی کا کلزا بیش کرنے والے سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عبدالرحمٰن! خدانے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے ، لیکن میں نے اس لئے چھوڑ دیا کہ جھے کو اس کی حاجت نہیں۔لبذا اپنا چاندی کا نکڑا اٹھالو۔ عبدالرحمٰن نے ان برتنوں کی مختلف شکل اختیار کرنے کا سبب پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ" جو مخص بلا کی غرض کے تانیا لایا تھا ، وہ تو سوتا بن گیا اور جس کی کوئی ذاتی عرض وابسة تمى ، اس نے جاندى كى شكل اختياركر كى-" (قلاكد الجوابر صفيه ٣٢٥) علامه تادنی رحمة الله تعانی علیدنے اس واقعہ کولکھ کرانا بیعقبیدہ ٹابت کر دیا کہ اللہ تعالی نے حضرت شخ علی بن ویب علیہ الرحمة والرضوان كوقلب ماہيت كا اختي رعطا فرمايا تھا۔ مرید لکھتے ہیں کہ شنخ علی جوٹی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرجہ حفرت شنخ ابولیتقوب پوسف بن ابوب ہوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی ۵۳۵ جری) کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ لوگوں کو تصحیی فرما رہے تھے بیکن حاضرین میں دو عالموں نے آپ کو بدئد ہب كهدكر خاموش ہونے كے لئے كيا تو آپ نے فرمايا "تم دونوں خاموش رہو، خدا متمهيل زنده ندر كي تو ده دونول اي ملس يل نوت و مي ( فلا كدالجوام سخد ٢٨٨) مريد تحرير فرمات بيل كدايك مرتبدكى كورت نے معرت شخ ابو يعقوب يوسف بن ابوب مدانی رحمة الله عليه عوض كيا كرمر الاسكوفر كيون في قيد كرايا ب- عمل صبر کی دعا کرتی ہوں لیکن اپنی محبت کی وجدے جذبات پر قابولیس باتی ہوں۔ آپ میرا لا كالمن كے لئے دعا فرمائي - جب مورت نے بہت اصرار كيا تو شخ نے فرمايا كـ" جاؤا

ر ہ ہے ہے ہے دعا مرہ یں۔ بب رسی ہے۔ انشاء اللہ اپنے لڑکے کو گھر بیل یاؤگی۔" چنانچہ جب وہ اپنے گھر پنجی تو واقعی اس کا لڑکا مکان میں موجود تھا۔ مال نے جب حمرت زوہ ہوکر اس سے کیفیت ہوچی تو اس نے بتایا مکان میں موجود تھا۔ مال نے جب حمرت زوہ ہوکر اس سے کیفیت ہوچی تو اس نے بتایا تکھیں۔ ان کے علاوہ کتاب تاویلات القرآن آپ کی الی تعنیف ہے جو اپنا نظیر نہیں رکھتی۔ آپ کا حزار مبارک سمرفند میں ہے جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

صاحب حدائق الحفيه مولانا فقير هي جبلى ثم لا بهورى لكهية بيل كه دعفرت ابومنعور ماتريدى (عليه الرحمة والرضوان) ك زمانه من ايك بادشاه بزا ظالم تما كه لوگ ال سے نگ آ جي تھے۔ يبال تک كه زمينداروں كا ايك كروه ال كم باتھ سے تك آ كر شكايت كرف آ ب كے بائ آيا۔ آب الله وقت كھر من نہ تھے۔ آپ كى بيوى نهايت كرف من نہ تھے۔ آپ كى بيوى نهايت برطاق تمى ، وه زمينداروں كومبمان مجھ كر بہت تن سے بيش آئى۔ زمينداريه معلوم كر ك كه برطاق تمى ، وه زمينداروں كومبمان مجھ كر بہت تن سے بيش آئى۔ زمينداريه معلوم كر ك كه برسان من باغ من بينے۔ ويكھا كه آپ باغ كى زمين ورست كر دے بيں۔

آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ شاید آپ کو ہمارے گھر کے گئے نے کا ٹا ہوگا ۔ پھر آپ باغ بیل گئے اور دہاں سے ذرد آلو کا طبق بھر لائے اور زمینداروں کے سامنے رکھ دیا۔ چونکہ جاڑے کا موسم تھا زمیندار غیر موسم بیل زرد آلو دیکھ کر جران ہوگئے اور آپ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ بیل نے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اس لئے جو چیز میں اس کے ذریعے سے چاہتا ہوں وہ حاصل ہوجاتی ہے۔ پھر آپ نے گھاس سے کمان اور شکھ سے تیر بنا کر اس ظالم بادشاہ کی طرف پھینکا۔ زمینداروں نے دہ تاریخ کے لئے کا اور جلے گئے ۔ معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ اس روز تل ہوگیا۔ (حدائق الحقیہ صفیہ ۱۲۸)

غیرموسم میں بالخ سے زروآ لولا کریے فرمانا کہ میں ان ہاتھوں کے ذریعے جو چیز چاہتا ہوں، حاصل ہوجاتی ہے اور پھر تنکا و گھاس کے تیرو کمان سے دُور دراز مقام پرموجود ظالم باوشاہ کو قبل فریا کر حضرت ابومنصور ماتریدی رضی القد تعالیٰ عنہ نے اپنا بیعقیدہ ثابت کردیا کہ خداتعالیٰ نے مجھے عالم میں تھرت ف کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔

# حضرت علامه امام فخر الدين رازي كاعقبيده (عليه الرحمة والرضوان -متونى٢٠١ هجري)

آ پ ﴿ رَمُوا لِهِ مِنْ الطَّاعَاتِ بَلَغَ الْمُقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهِ كُنْتُ لَهُ سَمُعًا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ الْمُقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهِ كُنْتُ لَهُ سَمُعًا وَبَصَرًا. فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلالِ اللَّهِ سَمْعًا لَّهُ سَمِعَ الْقَرِيُبَ وَالْبَعِيَّة وَإِذَا وَالْبَعِيَّة وَإِذَا وَالْبَعِيَّة وَإِذَا وَالْبَعِيَّة وَإِذَا

ہو گیا۔ شخ نے اس سے فرمایا۔ "اب خواہ تعمد این کریا تکذیب"۔ پھر یہ شنوں آپ کے پاس سے واپس آ کر زندگی مجرا فی اپنی حالت پر قائم رہے اور ای حالت میں دنیا ہے رخصت ہوئے۔(قلائدالجوابر سفیتا)

حرید تحریر فرماتے ہیں کہ شریف محمہ بن خطر حینی بیان کرتے ہیں کہ جمل نے السینہ والد سے سنا ہے کہ موصل کے قاضی بید کہا کرتے ہیں کہ شخط تضیب البان (رحمة الله تعالی علیہ) کی میالغہ آمیز کرامات و مکاشفات کی وجہ سے جھے کو ان سے بنظنی ہوگئ تھی اور ہمیں نے بادشاہ سے شکایت کرنے کا ادادہ کرلیا تھا کہ ان کو موصل سے تکال دیا جائے، لیکن میرے اس ادادے کا علم اللہ کے سواکسی کو بیس تھا۔

ایک دن می ایک کی ہے گر در ہاتھا کہ فتی تفسیب البان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سائے

آگے۔ اس وقت کی میں ہم دونوں کے سواکوئی اور میں تھا۔ اس وقت میرے دل میں خیال

آیا کہ اگر اس وقت مہاں کوئی دومرا موزود ہوتا تو میں ان کی گرفتاری کا حکم دیتا۔ اس خیال کے

آئے بی چند قدم چلے کے بعد و یکھا تو شخ تصنیب البان نے کرد ہوں جسی شکل انقیار کر لی مختمی۔ پھر چند قدم چل کر بدونوں بھی صورت تبدیل کر لی۔ پھر چند قدم چل کر فقیروں جسی صورت تبدیل کر لی۔ پھر چند قدم چل کرفقیروں جسی صورت ہوگئی۔ اس کے بعد اپنی اسلی شکل انتیار کر کے بوچھا کہ "اے قاضی! ان چار مورووں میں سے قضیب البان کی کون می صورت ہو کہ کہ میں کے شیر بدر کرنے کے لئے بادشاہ سے کہنا میں سے تعنیب البان کی کون می صورت ہو کہ کہ میں کے اور کے اور اللہ ہے کہنا ہو کہ کہ کے گئی کہ میں نے اوب کے ساتھ جمک کرشن کے ہاتھوں کو بوسر دیا اور اللہ سے اپنی سوئے تان پر استعفار کیا۔ (قلاکہ الجواہم منے ۱۸۱۸)

اولیائے کرام کے افتیارات وتھرقات کے بارے میں معنرت علامہ تاونی رحمۃ اللہ اولیائے کرام کے افتیارات وتھرقات کے بارے میں معنرت علامہ تاونی رحمۃ اللہ اولیائے کرام کے افتیارات وتھرقات کے بارے میں معنرت علامہ تاونی رحمۃ اللہ اولیائے کرام کے افتیارات وتھرقات کے بارے میں معنرت علامہ تاونی رحمۃ اللہ اولیائے کرام کے افتیارات وتھرقات کے بارے میں معنرت علامہ تاونی رحمۃ اللہ اولیائے کرام کے افتیارات وتھرقات کے بارے میں معنرت علامہ تاونی رحمۃ اللہ

اولیائے کرام کے اصیارات و تعرفات سے بارے میں مرام کے اصیارات و تعرفات سے بارے میں مرام کے اصیارات و تعرفات ہے۔ علیہ کاعقیدہ قلائد الجواہر کے ذرکورہ بالا واقعات سے بھی روز روثن کی طرح ظاہر ہے۔

# آئمہ عظام کے عقبدے حضرت امام ابومنصور ماتریدی کا عقیدہ (رمنی اللہ تعالی عنہ محوثی ۳۳۳ہجری)

(رمنی اللہ تعالی عند متوفی ۱۳۳۳ جری) آپ مشائح کیار میں سے بہت بڑے محقق و برقق اور مشکمین کے اہم ہیں۔ مسلمانوں کے عقائد کی آپ نے تصبح فرمائی اور باطل عقیدہ والوں کے رو میں کتاب مسلمانوں کے عقائد کی آپ نے افوام المعتو لد اور کتاب الروقر اسطیہ وغیرہ کئی کتابیں حضرت امام شعرائی رحمة الله تعالی علیه قرماتے ہیں کہ واقعہ بیان کرنے والے شخ شہاب الدین ابن نخال نے جھے بتایا کہ حضرت جھ غمری علیہ الرحمة والرضوان نے تین گدھے منگائے اور قرمایا ابن پر سوار ہو جاؤے ہم حضرت شخ کے ساتھ سوار ہوکر قاہرہ پنچے۔ حضرت شخ سلطان میں کے قبہ کے بیچے چند منٹ بیٹے ۔ ایکا کہ ابن عمر کولوگ میڑیاں پہنائے ہوئے قلعہ کی طرف لے جارہ ہیں ۔ حضرت نے ابن النخال (راوی کواقعہ) کوفر مایا ۔ اس آوری (بیٹی ابن عمر) کے بیجھے بیچے جا۔ جب تو دیکھے کہ سلطان اس کے ساتھ مختی کر رہا ہے اور اسے ہلاک کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اپنی شہاوت کی انگی این انگوشے پر رکھ کر دہاتا۔ اس محفل میں سب لوگوں کی جانوں پر بن آئے گی اور سلطان

جب ابن نخال پیچے گئے تو دیکھا کہ سلطان نے ابن عمر برینی کرنا شروع کر دی

ہے۔ انہوں نے حضرت کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ سلطان چانیا ، اسے چھوڑ دوا
اسے خلعت پہناؤ! ان کے سانتھوں پر زعفران ڈالو! (بیخوشی اور رضامندی کی علامت
تھی) ابن نخال واپس آئے اور حضرت کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ! واپس چلیس کام ہوگیا۔ ابن عمر کو اس واقعہ کی کوئی اطلاع نہ تھی اور نہ حضرت کی آ مد کا
اسے پید تھا۔ آپ محلہ میں واپس تشریف لائے اور فرمایا معالمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ اس یہ جس کی کو اجازت نہیں کہ میری موت سے پہلے یہ واقعہ بیان کرے۔امام شعرائی فرماتے ہیں کہ ابن خال نے بھے بتایا کہ آپ سے پہلے میں ان کرے۔امام شعرائی فرماتے ہیں کہ ابن خال نے بھے بتایا کہ آپ سے پہلے میں نے کی سے یہ شعرائی فرماتے ہیں کہ ابن خال نے بھے بتایا کہ آپ سے پہلے میں نے کی سے یہ شعرائی فرماتے ہیں کہ ابن خال نے بھے بتایا کہ آپ سے پہلے میں نے کی سے یہ واقعہ ذکرنہیں کیا۔ (جائع کرامات اولیاء صفی ۱۸۲۲)

حضرت امام شعرانی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن محمد وفا سکندری علیه الرحمة والرضوان کو وفا اس لئے کہتے ہیں کہ دریائے نیل کا بہاؤ رک می اور حضرت محمد بن محمد وفا کے دورتک بہی حال رہا۔ مصر والے ملک چھوڑ کر جاتا جا ہے تھے۔ حضرت محمد بن محمد وفا کے دورتک بہی حال رہا۔ مصر والے ملک چھوڑ کر جاتا جا ہے تھے۔ آپ دریا ہے دریا پرتشریف لے گئے اور فرمایا ، اللہ کے تھم سے بڑھ جا۔ اس ون ستر و گزیائی دریا میں چرھ آیا اور دریا نے آپ کی بات پوری کر دی۔ اس لئے لوگ آپ کو وفا کہنے گئے۔ میں چرھ آیا اور دریا نے آپ کی بات پوری کر دی۔ اس لئے لوگ آپ کو وفا کہنے گئے۔ (جامع کرایات اولیا وصفح ۱۱۵)

معرت امام شعرانی رحمة الله تعالی علیه ، علامه تدونی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ معرت محرت محرت محرسے روضه تک اپنے ساتھیوں سمیت بانی بر جلتے کے معرست محرست دوضه تک اپنے ساتھیوں سمیت بانی بر جلتے

صَارَ ذَلِكَ النُّوْرُ يِنَا لَهُ قَدَرَ عَلَى تُصَرُّفِ فِي السَّهْلِ وَالصَّعْبِ
وَالْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ،

ترجمہ: جب کوئی بندہ نیکول پر بیٹی افغیار کرتا ہے تو دہ اس بائد مقام
علی بی جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے محفت کہ مشمعا و بھورا فر بایا
ہے (مینی صدیم قدی میں دیکھے کاری شریف جلد اسفی ۱۹۳۳ ۔ انوار احمد
قادری) تو جب اللہ تعالی کے جلال کا فور اس کی سے ہوجاتا ہے تو دہ دور و
نزد یک کی آ واز کوس لین ہے اور جب وی نور اس کی بھر ہوجاتا ہے تو وہ دور
و زرد یک کی چیز دس کو د کھے لینا ہے اور جب کی نور جلال اس کا ہاتھ ہوجاتا
ہے تو دہ بندہ آ سان ومشکل اور نزد یک و دور کی چیز وال میں تصرف کرنے بر
قادر ہوجاتا ہے۔ (تفیر کریر جلد ۵ سفی ۱۹۸۰)

حضرت علامہ امام رازی علیہ الرحمة والرضوان نے ال عبارت سے اپنا عقیدہ صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ جب بندہ اللہ کا محبوب ہوجاتا ہے تو ضدا تعالی کے جلال کا نور اس کا ہاتھ ہوجاتا ہے، تو پھر وہ بندہ آسان وسخت ہر پریشانی میں اور نزدیک و دور ہر جگہ کی چیزوں میں تصرف کرنے پر قاور ہوجاتا ہے اور الحمد للہ ہم ہاسنت والجماعت کا بھی کی عقیدہ ہے۔

# عارف بالتدحضرت عبدالوماب امام شعرانی کاعقبیره (طیه الرحمة والرضوان - دصال)

رعلیہ الرحمۃ وارسوان ۔ وسال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ تحریہ اللہ تعالیٰ علیہ تحریہ فرماتے ہیں کہ جب سلطان حسن نے ایک فوتی ہماءت کو اہرِ معراین عمر کی گرفاری کے لئے ہی ہی اور لوے کی ہیڑیاں پہنا کر اے لے چلے۔ لئے ہی ہی ان لوگوں نے اے گرفار کر لیا اور لوے کی ہیڑیاں پہنا کر اے لے چلے۔ راستہ میں حضرت محمد بن عمر واسطی غمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۱۳۹۹ ہجری) کے ایک راستہ میں حضرت محمد بن عمر واسطی غمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۱۳۵۹ ہوں ایس عمرے آقا محمد غمری ایس عمرے آقا محمد غمری جنہیں تم بلا رہے ہوگوں ہیں؟ اس این عمر نے جب یہ سیا تو اس سے بوچھا کہ یہ میں خمری جنہیں تم بلا رہے ہوگوں ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے ہی وہرس میں آئیس مدد کے لئے پکارتا ہوں اور کہتا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری! مجھے نگاہ میں رکھی ۔ حضرت محمد غمری نے اپنے اور کہتا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری! مجھے نگاہ میں رکھی ۔ حضرت محمد غمری نے اپنے اور کہتا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری! مجھے نگاہ میں رکھی ۔ حضرت محمد غمری نے اپنے اور کہتا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری! مجھے نگاہ میں رکھی ۔ حضرت محمد غمری نے اپنے اور کہتا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری! مجھے نگاہ میں رکھی ۔ حضرت محمد غمری نے اپنے اور کہتا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری! مجھے نگاہ میں رکھی ۔ حضرت محمد غمری نے اپنے اور کہتا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری! مجھے نگاہ میں رکھی ۔ حضرت محمد غمری نے اپنے اور کہتا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری! محمد خمری ایکھی دیا اسٹی میں ایکھی دیا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری! محمد خمری ایکھی دیا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری ایکھی دیا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری ایکھی دیا ہوں ، اے میرے آقا محمد غمری ایکھی دیا ہوں ۔ اس میں محمد خمری ایکھی دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ، ایکھی دیا ہوں کیا ہ

علّہ میں یہ بکارس لی۔

# اولیائے کرام کے عقیدے

غوت اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیده (رمنی الله تعالی عند\_حونی ۵۶۱ جری)

حضرت علامه فطنوفی رحمة الله عليه محدثانه اسانيد كے ساتھ تحرير فرماتے بيل كه أيك عورت حضرت فوث أعظم يشخ عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عنه كي خدمت مين اپنا أيك لڑکا لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ممرے اس بچے کو آپ سے قلبی اٹاؤ ہے، اس لئے من اس کے حق سے دست بردار ہوکر اس کو اللہ کی اور پھر آپ کی سپردگی میں دیتی ہوں۔ حضرت غوث یاک رضی اللہ تعالی منہ نے اس کی عرض قبول فرما لی اور اس بیجے کو بزر کوں کے طریقے پر مجاہدات اور ریاضتیں کرنے کا تھم فرمایا۔ پچھے دنوں بعداس کی ماں اپنے بچے کو ملنے کے لئے آئی ویکھا کہ اس کا بچہ بہت لاغر اور زرد ہوگیا ہے اور دیکھا کہ جو کی روثی کا ككڑا كھا رہا ہے ۔ پھر جب وہ حضرت كى خدمت ميں حاضر ہوئى تو ديكھا كه آپ ك سامنے برتن میں پوری مرفی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں ، جس کو آپ تناول فرما کیے ہیں۔اس نے کہا اے میرے سردار! آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلاتے میں ۔ اس وفت حضرت نے ان ہدیوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور قرمایا۔ فومِی باڈن الله الَّذِي يُحْيِ الْعِظَامُ وَهِي رَمِيتُمْ لِينَ اللهِ الله كَعَمْ سَ كَمْرَى بوجا، جو بوسيده بربول كو زندہ فرمائے گا۔آپ کے اس علم پر فورا وہ مرفی زندہ ہوکر کھڑی ہوگئ اور چاآ ئی۔ پھر آب نے اس حورت سے تخاطب ہو کرفر مایا ۔ إذا صارَ إِنْ كَ عَلَيْنَا فَلْيَأْكُلُ مَهْمَا عَاءَ لِعِي

جب تیرا بیٹا اس درجہ کو پہنچ جائے گا تو پھر جو تی جاہے کھائے گا۔ ( بہت الاسرار صفحہ ١٥) اس واقعہ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیر عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھے کھائی ہوئی مرغی کو دوبارہ زندہ کر دینے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

حضرت علامہ شطنو فی رحمة اللہ تعالی علیہ حرید تحریر فرماتے ہیں کہ کی معتبر راوبوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عند کے پاس بیٹے ہوئے شخے کہ آپ کی مجلس کے اور سے ایک چیل چلاتی اڑتی ہوئی گزری ، جس سے مجلس کے جاتے تنے اور آپ لوگوں کے دلوں کے بھیدوں پرمطلع ہوتے تھے۔

(جامع كرامات اولياء اردوسني ٢٢١٣)

حصرت الم شعرانی علید الرحمة والرضوان کے ان بیانات سے اولیائے کرام کے تھڑ فات کے بارے میں ان کاعقیدہ بالکل واضح ہے۔

#### حضرت علامه ابن عابدين شامي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان منوفي ١٢٥٣ اجرى)

صاحب حدائق الحنفيد آپ كے تذكره كى ابتدا اس طرح كرتے إلى -سيد محمد المن بن عمر والشهير يا بن العابدين - اپنے زمانے كے علامه، فهامه، فقيه، محدث، مخفق، مرقق اور جامع علوم عقليد وتقليد تھے۔ انتخ كلامة -

آپ نے کئی اہم کا بی تصنیف فرمائی ہیں ، جن میں روالحقار حاشیہ ورمختار جو شامی کے تام سے مشہور ہے۔ الی مقبول عام ہوئی کہ بائج خیم جلدوں میں ہونے کے شامی کے تام سے مشہور ہے۔ الی مقبول عام ہوئی کہ بائج خیم جلدوں میں ہونے کے باوجود تھوڑے تی زمانہ میں کئی بار جیب کر ساری ونیا کے حنفی وارالاقا وکی زینت بن کئی کہ دو فقہ کی بے شار جزئیات پر مشتمل ہے اور مفتیان کرام کے لئے تنظیم سرمایہ ہے۔ کہ دو فقہ کی بے شار جزئیات پر مشتمل ہے اور مفتیان کرام کے لئے تنظیم سرمایہ ہے۔ آب این ای مایہ تاز تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں۔

ا ب إن المائية السيرة الولاية قُطُبُ الْوَجُودِ سَيِّدِى مُحَمَّدُ الشَّاذِلِيُّ وَمِنْهُمْ خَتُمُ ذَائِسَرَةِ النُولَايَةِ قُطُبُ الْوَجُودِ سَيِّدِى مُحَمَّدُ اللَّهُ تَعَالَى الْبِكُرِى الشَّهِيْرُ بِالْحَنْفِيِ الْفَقِيَّةُ الْوَاعِظُ اَحَدُ مَنْ صَرَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكُونِ وَمَكْنَهُ مِنَ الْآخُوالِ وَنَطْقَ بِالْهَفِيْدَاتِ.

فی الحون و محمد میں اور من الله تعالی عند کے تبعین میں سے قم دائرة دعرت امام اعظم ابو صنیف رضی الله تعالی عند کے تبعین میں سے قم دائرة الولایت قطب الوجود سیدی محمد شاذلی بحری حن فقید واعظد آپ ان بزرگول الولایت قطب الوجود سیدی محمد شاذلی بحر تف محالات بر تدرت اور میں سے میں جن کو الله تعالی نے کا نتات میں احر فی ، حالات بر تدرت اور میں سے میں جن کو الله تعالی نے کا نتات میں احر فی ، حالات بر تدرت اور میں کے بیان کرتے کی طاقت عطافر مائی ہے ۔

حضرت علامد ابن عابدین شامی علیہ الرحمة والرضوان نے ذکورہ بالا عبارت میں اپنا معتبرہ محمل محملاً واضح کر دیا کہ خدا تعالی اپنے محبوب بندے اولیاء اللہ کو کا تنات عالم میں پیعقبیدہ محمل محملاً واضح کر دیا کہ خدا تعالی اپنے محبوب بندے اولیاء اللہ کو کا تنات عالم میں

الله تعالى نے مجمع عطا فرمائی ہے۔

حضرت علامہ شطونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ابوعبداللہ جری بین بیخ الدیاس خضر بن عبداللہ بن کی موسلی نے جھے سے قاہرہ میں بیان کیا کہ ۱۲۳ ہجری میں جھے کو میرے باپ نے شیر موسل میں خبر دی کہ ہم ایک دات اپنے شیخ حضرت کی الدین عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسہ بغداد میں بینے کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ مستنجد باللہ ابومظفر بوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے سلام عرض کیا اور نفیحت طلب کرتے ہوئے آپ کے سامنے دی تھیلیاں رکھ دیں ، جنہیں دی غلام اٹھا کر لائے تھے۔ آپ نے مراحی کی خوری بادشاہ نے فرمایا کہ بجھے ان کی حاجت نہیں اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ایک قبیلی ایک میں باتھ میں کی اور دومری بائی ہاتھ میں کی اور دومری بائی ہاتھ میں کی اور دومری بائی ہاتھ میں کی اور دولوں کو ہاتھ میں دبایا تو وہ خون ہوکر بہدگی۔

آپ نے فرمایا اے ابوالمظفر ! کیا تم خدا تعالی سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون چوستے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو۔ بادشاہ بے ہوش ہوگیا۔ آپ نے فرمایا وَعِزَّةِ الْمُعْدُودِ لَو لَا خُرْمَةُ اِتْصَالِهِ بِوَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِنَوَ تُحَدُّ اللّهُ مَعْدُودِ لَو لَا خُرْمَةُ اِتْصَالِهِ بِوَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِنَوَ تُحَدُّ اللّهُ مَعْدُودِ لَو اللهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِنَوْتُ حَدُّ اللّهُ اللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِنَوَ تُحَدُّ اللّهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ ہے اپنا بیر عقیدہ ثابت کردیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں تصرف کی وہ تو ت عطا فر مائی ہے کہ بیں جاندی اور سونے کے سکتے ورہم و دینار کوخون بنا کراہے دُور تک بہا سکتا ہوں ۔

معرت علامہ شطونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ جمعے سے ابوعبداللہ محمد بن شخ ابوالعیاس خطر بن عبداللہ بن کی موسلی نے بیان کیا کہ جمعے میرے باپ نے خبر دی کہ جس نے طلفہ مستجد باللہ ابوالمظفر بوسف کو حضرت شخ سیدنا عبدالقاور جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت جس و یکھا۔ اس نے عرض کیا کہ جس آپ کی کوئی کرامت و یکھا باللہ تعالی عنہ کی خدمت جس و یکھا۔ اس نے عرض کیا کہ جس آپ کی کوئی کرامت و یکھا جاتا ہوں تا کہ جمحے تعلی ہوجائے ۔ آپ نے فرایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جس فیب حابتا ہوں اور پورے ملک عراق جس وہ زبانہ سیب کانبیس تھا۔

حضرت نے ہوا میں ہاتھ بر حایا تو دوسیب آپ کے ہاتھ میں آگئے۔ تو ایک سیب آپ نے فایفہ کو دیا۔ حضرت نے اپنے ہاتھ کے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید خوشبودار تھا،

in the cours

لوكول كوالجمن بوئى \_ آب نے قرمايا \_ يَارِيْحُ خُولِيْ رَأْمَ هلِيهِ الْجِدَاةِ التي الديوا! اس چیل کا سر کاٹ لے۔ یہ کہتے تی ، خیل مردہ ہوکر زمین پر گریزی۔ ایک طرف اس کا سراور دوسری طرف اس کا دحر گیا۔آپ نے کری سے از کر اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر ووسرا باته اس پر پھیرا اور بنسم الله الرَّحمن الرَّحِيم. پڑی، وواللہ کے عم سے زندہ ہوکر اڑ گئی اور سب لوگ و کیمتے رہے۔ (پہر الاسرار منحہ ۲۵) اس واقعه معلوم موا كه حضرت غوث بإك رضى الله تعالى عنه كابي عقيده تعاكه خداتها في نے ان کو ہوا پر حکومت بخش ہے ، ای لئے انہوں نے ہوا کو علم دے کر چیل کا سر کٹوا دیا۔ حضرت علامه فطعوتی رحمة الله تعالی علیه حربیه تحریر فرماتے ہیں که ابوالحن علی بن ابو کر ابہری نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے قاضی التفنا قابوصالح نفرے سناء انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ عبدالرزاق سے سنا، وہ کہتے تھے کہ بمرے وللبر گرامی لیمی حضرت منتخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند ایک دن جمد کی نماز کے لئے نظے، میں اور میرے دو بھائی عبدالوباب اور عیلیٰ آپ کے ساتھ تھے۔ رائے میں ہم کو شراب کے تین ملکے لیے جو بادشاہ کے تھے اور جن کی ہوا بہت تیز تھی۔ ان کے ساتھ كوتوال اور كجيرى كے مجمد دوسرے لوگ تھے۔ معرت نے ان لوگوں ے فرمایا كوتمبر جادًا! وہ نہیں تھیرے اور جانوروں کے چلانے میں انہوں نے جلدی کی تو حضرت نے جانوروں ے فرمایا قیفی تشمر جاو فوقفت کانفا جمادات تو وہ ایے تفریح کویا کہ وہ جاوات ہیں۔ لیتی بے جان چزیں پھر اور پیاڑ وغیرہ کی طرح اپنی جگہ بر تھبر گئے۔ وہ لوگ جانوروں کو بہتیرا مارتے تھے، گروہ اٹی جگہ ہے بیں ملتے تھے اور ان لوگوں کو تو لنج کا درد شروع ہو کمیا اور بخت درو کی وجہ ہے سب کے سب واکمیں بائیں زعن پرلوٹے گئے۔ مگر وولوگ خدا تعالی کو یاد کرنے کے اور اعلانیہ توب واستغفار کرنے کے ، تو ان کا ورو جاتا رہا اور شراب کی بو سرکہ سے بدل میں۔ انہوں نے برتنوں کو کھولاتو و بکھا وہ سب سرکہ موكميا تفا\_ (بجة الاسرار صغيرام) حضرت غوث المقلم رضى الله تعالى عندے اس واقعدے ابنا سامقيد والى محرح واضح

كر دياكه علتے ہوئے جانورول كومرف زبان سے تكم دے كر جمادات كى طرح تغيرا

کیا اور کھانے کی اجازت بھی مرحت نہیں فرمائی۔ چنا نچ کی نے بھی کھانا شروع نہیں کیا۔
اہل مجلس پر آپ کی جیبت اس طرح طاری تھی ، کویا ان کے سروں پر پریمے بیٹے ہیں (لینی ہے جس وحرکت تمام حاضر ان مجلس بیٹے ہوئے تنے ) گھرآپ نے بھے اور شخ علی بیٹی کو اشارہ کیا کہ اس ٹو کرے کو اضاکر بیباں لا وَاچنا نچہ وہ نو کرا ہم نے اخا کہ شخ کے سانے دکھ دیا ۔ نوکرا بہت وزنی تھا، شخ نے ہمیں تھم دیا کہ اس ٹوکرے کو کھولو! جب ہم نے اس کو کھولا تو اس میں اس امیر کا فرزند تھا جو آئجا، مادر زاد اندھا اور مظوج تھا، جذای بھی تھا۔ شخ نے اس کو دیکھ کر فرمایا گھم جاؤن الله (اللہ کے تھم سے تندرست ہو کر کھڑا ہوجا) شخا۔ شخ نے بیٹر مقی ۔ فرمایا گھم جاؤن الله (اللہ کے تھم سے تندرست ہو کر کھڑا ہوجا) میں موجود شخ کے بیڈرمائے بی وہ لڑکا تندرست محق کی طرح کھڑا ہوگیا اور کوئی بیاری اس میں موجود شیس تھی میں اللہ تعالی علیہ کی مصرت بھی کے اور ان عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھم کے اور ان کو بید تھے سایا ۔ انہوں نے فرمایا اکسٹیٹ غیدالقادر بیٹری اگا تھیے کی خدمت بھی کے اور ان کو بید تھے سایا ۔ انہوں نے فرمایا اکسٹیٹ غیدالقادیو بیٹری الاکتی الاکسٹیٹ کے اور ان کی خدمت بھی کے اور ان الکتی ہوئی الاکتی کی قدمت بھی کے اور ان الکمؤٹنی بیاؤن الله . (ہاں شخ عبدالقادر اللہ تی لی کے تھم سے مادر زاد اندھوں اور برس والوں کو انجما کرتے اور کو رہی الاس ارسنی ساک

حعزت غوی اعظم رضی اللد تعالی عند نے اس واقعد سے اُپنا بید عقیدہ اللہ بیک دیا کہ ایک محض جو لنجا، ماور زاد اندها ، فالح زدہ اور جذامی (کوڑھی) ہوا ہے بھی بیک زبان تندرست کرنے کا خدا تعالی نے بیجے اختیار عطافر مایا ہے۔

حضرت ابوسعید قباوی رحمة الله تعالی علیہ (متونی کے ۵۵٪ بری) کے تعارف بیل حضرت علامہ تاونی قدس سرفتر کر فرائے ہیں کہ آپ بڑے صاحب حال و کرامت بزرگ ہوئے ہیں آپ کا شار ان چار ہستیوں میں ہوتا ہے جن کی دعا کیں ہمیشہ قبول ہوئی ہیں۔ اگر کس مریض کے لئے دعا کرتے تو وہ تندرست ہوجاتا۔ آپ معتبر فقہا ومفتیان شرع میں سے تھے آپ کی محبت سے اکابر اولیاء وعلاء فیض یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ نے قبلویہ کی ہستی میں ایک چٹان پر کھڑے ہوکر اذان پڑھی تو وہ پھٹ کر پائے حصول میں تقسیم ہوگئ اور زمین ہمی بیہ بیت تظبیر سے بھٹ گئی۔ایک مرتبہ کی مربہ کی مربہ نے ان اور ذمین ہمی بیہ بیت کے ایک مرتبہ کی مربہ کے ایک عربہ کا اور ذمین ہمی بیٹ کے ایک مرتبہ کی مربہ کے ایک عربہ آپ نے اس لوٹے کو ہاتھ لگایا تو وہ جے وہا کی اور ان میں میلے کی طرح یاتی براہوا تھا۔ (فلائد الجواہر صفحہ اے)

in if i cara

جس سے مطک کی خوشیو آ رئی تھی اور خلیفہ منتجد نے اپنے ہاتھ کا سیب کانا تو اس میں کیڑے تھے۔ اس نے ارزاو تجب کہا بیابات ہے؟ آپ نے فربایا اے ابوالمنظر لَمَعَمَّ مَنْ الطَّلْمِ فَلَوَّ دَتْ. لِین تبارے سیب کوظم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑے گئے۔ (بجتہ الاسرار صفحہ ۱۲)

حضرت فوث اعظم رضی الله تعالی عند نے اس واقعہ سے اپنا بیر عقیدہ مکا ہر فرما دیا کہ الله تعالی نے جھے وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں جس موسم میں بھی جا ہوں، بغیر ظاہری اسباب کے صرف ہاتھ بڑھا کرسیب حاصل کرسکتا ہوں۔

حضرت علامه صطنو فی رحمته الله تعالی علیه تحریر فرماتے میں که ۱۷۱ مد می ابو محمد رجب ین ابومنصور داری ابو زید عبدالرخمن بن سالم قرشی اور ابوعبدالله محد بن عباده انساری نے قاہرہ میں ہم سے بیان کیا کہ ان لوگوں سے برگزیدہ شخ معرت ابوالحن قرشی رحمتدا للد تعالی علیہ نے قاسیون بہاڑ پر ساا حدث بیان کیا کہ می اور سے ابوالس علی بن میں علیہ الرحمة، والرضوان ٥٣٩ هـ من حضرت في محمل الدين عبدالقادر جيلاني رضي الله تعالى عند كي خدمت بنی ان کے بدرسہ بن جو کہ از ج کے درواز ، بن تھا موجود سے کہ حفرت کے ياس سودا كر ابو غالب نضل الله بن اسلعيل بغدادي ازتى حاضر موا اورعرض كيا- مَاصَيدى قَالَ جَلَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلَيْجِبُ وَهَا آنَا قَدُدَعَوْتُكَ إلى مُنْزِلِينَ. (أب مطرت! آپ كے محرم مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه جس فخص كى دعوت كى جائے اس كو چاہيے كه وه اس كو تبول كر لے اور میں آپ کو اپنے مکان پر دعوت کی زحمت دینے کے لئے طاہر ہوا ہوں۔) آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت کی تو آؤل گا۔ آپ نے مجھے در مراقبہ فرمایا اور فرمایا کہ اچھا میں آؤں گا۔ مقررہ ونت پر آپ سوار ہوئے۔ می نے آپ کی دائیں رکاب مگڑی اور میں نے یا کیں رکاب تھامی۔ اس طرح اس فض کے مکان پر چہنچے وہاں دیکھا تو بغداد کے بہت ہے علماء مشائخ اور اعمان موجود تھے۔

بہت سے علاء مشان اور امیان وروں ہے۔ آپ کے چینچنے کے بعد دستر خوان لگایا گیا۔ اور بہت شم کے کھانے دستر خوان پر رکھے گئے۔ اس کے بعد دو مختمی ایک بہت بڑا ٹو کرا اٹھا کر لائے جس کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ یہ ٹو کرا دستر خوان کے ایک طرف لا کر رکھ دیا گیا۔ میزبان نے شخ سے عرض کیا کہ اجازت یہ کھانا شردع کیا جائے۔ شخ نے پہلے بیس فرمایا اپنا سر جھکائے رہے۔ نہ خود کھانا شردع کے لئے نہر پر مکئے تو یہ وہی نہر تھی ، جہال قضائے حاجت کے بعد اس روز وضو کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اس ورخت کو بھی پہچان لیا۔ ان کی تنجیوں کا تجھا ای طرح ورخت کی شاخ سے لئکا ہوا تھا۔ ابوالمعال کہتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف واپس آیا تو حضرت شخ عبدالقاور جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ قصہ بیان کیا۔ شخ نے میرا کان پکڑ کرفر مایا اے ابوالمعال! جب تک ہم زندہ ہیں، یہ بات کی سے نہ کہنا۔ (محات الانس صفی ۱۷۷۷)

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ سے اپنا یہ عقیدہ واضح طور پر ٹابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تعمر نگ کی وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جنہیں س کر انسانی عقل جیران ہوجائے۔

حضرت علامہ محمد یجی تادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریائے د جلہ جس ایسا سیلاب آیا کہ پائی بغداد شریف کی آبادی تک پہنچ گیا اور تمام لوگوں کو اپنے دوس جانے کا یعنین ہوگیا ، تو وہ لوگ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے لئے درخواست کی۔ آپ اپنا عصاء مبارک لے کر دریائے وجلہ پر پہنچ گئے اور عصا کو دریا کی اصل حد پر نصب (گاڑ) کر فرمایا کہ "اس جگہ دریائے وجلہ پر پہنچ گئے اور عصا کو دریا کی اصل حد پر نصب (گاڑ) کر فرمایا کہ "اس جگہ مجمرجا" چنانچ فوراً بی پائی گھٹنا شروع ہوا اور اپنی اصل حد پر آگیا۔ (قلا کہ الجوابر صفح ۱۹) اس واقعہ سے حضرت فوٹ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر دیا کہ خدا اس واقعہ سے حضرت فوٹ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر دیا کہ خدا اس واقعہ سے حضرت فوٹ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کر دیا کہ خدا اس واقعہ سے دریا کے پائی پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے۔

حضرت علامہ تاوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو صالح عباس بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنه منصورا کی جامع مسجد ہیں تشریف لائے اور وہاں ہے اپنے مدرسہ کی طرف واپس ہوئے تو اپنے چھرے کی جامع مسجد ہیں تشریف لائے اور ایک بچھو پیشانی پر سے ہاتھ میں پکڑ کر زمین پر پھینک دیا چہرے پر سے رومال بٹایا اور ایک بچھو پیشانی پر سے ہاتھ میں پکڑ کر زمین پر پھینک دیا اور جب وہ بھائے لگا تو قرمایا کہ "ضدا کے تعلم سے مرجا"۔ چنانچہ ای وقت وہ مرکبار پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے جامع مسجد سے لے کر یہاں تک جھے ساتھ مرتبہ ڈیک مارا آپ نے (فلا کدانچواہر صفحہ اللہ)

حضرت علامہ ناوئی رحمة الله تعالی علیه مزیدتر رفر ماتے میں کہ حضرت شخ معمر جراوہ بیان کرتے میں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عند کے مکان پر حاضر ہوا تو آپ کچھ تر برفر ما رہے تھے۔ اچا تک حہت میں سے تین مرتبہ مٹی گری اور ایسے بلند پایہ بزرگ کا عقیدہ بھی تصرف کے بارے جی معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کے متعلق فرماتے جیں کہ شنخ عبدالقادر اللہ تعالی کے تھم سے مادر زاد اندھوں اور برص والوں کو اچھا کرتے اور شر دوں کو زندہ کرتے ہیں۔

حضرت علامہ عبدالرحمٰن جائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز البالہ ال ای درویش حضرت فوٹ اعظم شخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ بہل کے دوران اُن کو پاخانہ کی حاجت ہوئی جس نے اس قدرشدت اختیار کر لی کہ یہ اپنی جگہ سے جبئش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بالکل بے طاقت ہوگئے۔ انہوں نے شخ کی طرف استغاثہ کے طور پر دیکھا۔ حضرت فوٹ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے ایک زینہ یہ اُڑ آ کے۔ اس وقت پہلے زینہ پر آ دی کے سر کی طرح ایک سر طاہر ہوا۔ جب دوسری سیرھی پر حضرت اور نے آل اس سر کے دوسرے اعضاء کندھا اور سید ظاہر ہوئے ۔ اس طرح حضرت زینہ برزینہ اور نے آل اس کے دوسرے اعضاء کندھا اور سید ظاہر ہوئے ۔ اس طرح حضرت نینہ برزینہ اور کے تھے اور وہ شکل انسانی کھمل ہوتی جاتی تھی ، یہاں کی کہ وہ حضرت کی شکل میں مششکل ہوگئے اور آ واز بھی بالکل حضرت بھی اس شکل سے کئے کہ وہ حضرت کی شکل میں مششکل ہوگئے اور آ واز بھی بالکل حضرت بھی اس شکل سے آتی تھی ۔ کلام می طرح تھا۔ اس شکل کو سوائے اس حاجت مند کے اور کوئی نہیں و کھے سکا تھا۔ اس وقت حضرت اس شخص کے مر پر ڈال دی۔ کے اور کوئی نہیں و کھے سکا تھا۔ اس وقت حضرت اس شخص کے قریب آ کر کھڑے ہوگئے اور آ ہی آتی تھی اس شخص کے مر پر ڈال دی۔

آستین کا بڑنا تھا کہ ابوالمعال نے اپ آپ کوایک تن و دق میدان میں پایا ، جہاں ایک نہر جاری تھی اور نہر کے کنارے ایک گھنا درخت تھا، ابوالمعال نے اپنی کنجوں کا کچھا اس درخت کی شاخ ہے لئکا دیا اور قضائے حاجت میں مشغول ہو گئے۔ فراغت کے بعد نہر ہے وضو کیا اور وہ رکعت نماز ادا کی سلام پھیرنے کے بعد مضرت غوث الحظیم رضی اللہ نہر می وضو کیا اور وہ رکعت نماز ادا کی سلام پھیرنے کے بعد مضرت غوث الحظیم رضی اللہ تعالی عند نے وہ آسین اس کے سرے اٹھائی تو انہوں نے اپنے آپ کو پھرای جلس میں تعالی عند نے وہ آسین اس کے سرے اٹھائی تو انہوں نے اپنے آپ کو پھرای جلس میں موجود پایا۔ ابوالمعال کے اعتمائے وضو ابھی تک پائی ہے تر تھے اور پا خانہ کی حاجت رفع ہوچکی تھی اور مضرت اس طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے۔ کویا نیج تشریف تی نہیں ہوچکی تھی اور مضرت اس طرح منبر پر وعظ میں مصروف تھے۔ کویا نیج تشریف تی نہیں کا مجھالے یاس موجود نہیں پایا تو سخت پریشان ہوا۔

ا پ پال ورور میں پید اوالمعال کوسفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ بغداد شریف سے چودہ دن ایک مدت دراز کے بعد ابوالمعال کوسفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ بغداد شریف سے چودہ دن کا راستہ تھا۔ اثنائے سفر ایک میدان سے گزرے ، جہال نہر جاری تھی۔ ابواالمعال وضو کرنے مو چھ والا بنا سکنا ہوا۔ آپ خود تحریر فرماتے ہیں۔

رَهِيَ حَالَةُ الْفَنَاءِ الَّذِي هِيَ غَايَةُ آحُوالِ الْآوُلِيَاءِ وَالْآبُدَالِ ثُمَّ قَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ التُّكُويُنُ فَيَكُونُ جَمِيْعُ مَايَحْتَاجُ اِلَيْهِ بِاِذُنِ اللَّهِ وَهُوَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فِي يَغْضِ كُتُهِ إِنَا إِبْنِ آدَمَ أَنَا اللَّهُ الَّذِي لَاإِلَٰهُ إِلَّا أَنَا الْحُولُ لِلسَّى ءِ كُنُ فَيَكُونُ أَطَعُنِي أَجْعَلُكَ نَقُولُ لِلشَّي ءِ كُنُ فَيَكُونُ.

ترجمه: اور یکی فناکی حالت ہے جو اولیاء و ابدال کی حالتوں کی انتہا ہے۔ چران کو تکوین (لیعن ملن کہنا) عطا کیا جاتا ہے تو پھران کوجس چزک مجى حاجت ہوتى ہے ووسب کچھ باذن اللہ ہوجاتا ہے۔ چنانچے حق سجانہ جل وعلا کا ارشاد اس کی بعض کتابوں میں ہے کہ اے این آ دم! میں اللہ ہوں، مير ے سوا كوئى معبود كيس ہے۔ ميں وہ ہول كركسى چيز كو كہتا ہوں، ہوجا! تو وہ ہوجاتی ہے۔ ٹو بھی میری اطاعت کر میں تھے بھی ایبا کردوں گا کہ تو بھی کسی چيز كو كبے كاكه بوجات وه بوجائے كى \_ (فتوح الغيب مع بهد الاسرارصغيه ١٠) اس عبارت سے حضرت فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عند نے تصرف کے بارے میں

ا پنا حقیده خود عی واضح لفظول عمل بیان فرما یا که خدا تعالی این مطیح و فرمانبردار بندول کو

مرحه کوین عطافر اویتا ہے کہ وہ کی چزکو کہتے ہیں کہ ہوجاتو وہ ہوجاتی ہے۔ وَوَلَّانِيُ عَلَى الْاَقْطَابِ جَمْعًا فَخُكْمِي نَافِلًا فِي كُلِّ حَالِ فَلَوْ الْقَيْتُ سِرَى فِي بِحَادٍ فَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ

وَلَوْ الْقَيْثُ سِرِى فِي جِبَالٍ لَدُكُتُ وَاخْتَفَتُ بَيْنَ الْوَمَالِ لَخَمَدَتُ وَالْطَفَتُ مِنْ سِرٍّ حَالٍ وَلُوْ الْقَيْتُ سِرِّى فَوْقَ نَارِ وَلَوْ الْفَيْتُ سِرِي فَوْق مَيْتٍ لَقَامَ يَقُلْرَ قِالْمَوْلِي تَعَالَىٰ بَلَادُ اللَّهِ مُلْكِئُ تُحْتَ حُكْمِيُ وَوَقْتِينُ قَيْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَالِيُ

ترجمه: مجمع الله تعالى في تمام قطيون يروالي وحاكم بنا ديا ، تو ميراتكم ہر حال میں نافذ ہے۔ تواکر میں اسی محبت کا بھید دریاؤں پر ظاہر کر دوں تو ان كاكل يانى زمن كى ته من وسس جائے يعنى سارے وريا خلك موجا تیں۔ اور اگر میں اپنی محبت کا راز پہاڑوں پر طاہر کر دول تو وہ ریرہ ریزه موکر دیت میں چھپ جائیں۔ اور اگر میں اپنی محبت کی حقیقت آ گ بر

الله تعالى عند مدرمه من وضوفرما رہے تھے كداجا كك أيك لإياني آپ كے كروں م بيث كروى اور جب آپ نے اور نظر انفاكر ديكھا تو لإيامُ دہ ہوكر نيج كر براى-

(قلائد الجوابر صغیر ۱۲۸)

ندکورہ بالا واقعات اور اپنے کلمات سے حضرت فوٹ اعظم رض اللہ تعالی عند نے اپنا بر عقیدہ واضح طور پر طاہر کر دیا کہ خدا تعالی نے بچھے تصرف کی وہ قوت عطا فر مائی ہے کہ جو میری زبان سے نکل جائے گایا جو شی دِل سے چاہوں گا، وی موجائے گا۔

و برن ربان سے ماہ تاونی رحمة اللہ تعالی علیہ مرید تریم فرماتے ہیں کہ دھرت کی ایک معراقت مشہور زمانے ہیں کہ دھرت کی محداقت مشہور زمانہ ہے) فرماتے ہیں کہ جم ایک جما ایک جما ایک جما ایک جما ایک محراہ دھرت شخ عبدالقاور جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ اس جماعت نے اپنے حالات کے مطابق دعا کرانے کا ارادہ کیا، لیکن ہاری اس ہوا۔ اس جماعت نے اپنے مالات کے مطابق دعا کرانے کا ارادہ کیا، لیکن ہاری اس ہوا۔ اس جماعت فی ایک بغیر داؤھی مونچے کا نوعر لاکا بھی شامل تھا، جس کے بارے بھی ہم بوئی جماعت میں ایک بغیر داؤھی مونچے کا نوعر لاکا بھی شامل تھا، جس کے بارے بھی ہم سب لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کی عادتی بہت بری ہیں، کیونکہ وہ نہ تو پیشاب، پاخانہ کر سب لوگوں کو اپنی حاجتیں بیان کرنے کے بعد دھرت شخ سے دعا کے لئے ورخواست کی اور جب جس نے آگے بڑھ کرآپ کے بعد دھرت شخ سے دعا کے لئے ورخواست کی اور جب جس نے آگے بڑھ کرآپ کی بی محمد کرتے ہو ہم اور کی بھی ایا اور اس لاک پر ایک نظر کے باتھ کو بوسہ دیا تو پوری جماعت بوسہ وسے کے لئے ٹوٹ بڑی، گر جب وہ نو تو تر ایک نظر کی دو سب برقس اور تو ہو ہیں کی داؤھی اور مونچیس نکل آئی تھیں۔ بردھا، تو آپ نے اپنا درسے مبارک تھنچ کرآسین جی بایا اور اس لاک پر ایک نظر وہ سب بردگی اور مونچیس نکل آئی تھیں۔ ڈال کہ وہ سب بردھا، تو آپ نے اپنا درس نے تو کی اور پھر آپ نے اس کی داؤھی اور مونچیس نکل آئی تھیں۔ ڈال کہ بود اس نے تو کی اور پھر آپ نے اس سے مصافی کیا۔ ( کابت الاسرار صفی 11)

اس کے بعد اس نے تو ہے کی اور پھر آپ نے اس سے مصافحہ لیا۔ ( پہنے الاسرار حد ۱۱۱۰) حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ سے اپنا سے عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالی نے تصرف پر مجھے الی قدرت بخشی ہے کہ میں بیک نگاہ تو عمر لڑکے کو داڑھی آخَوْ العِنی حعرت شیخ شہاب الدین سہروردی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی چیٹانی علیہ ہیں اکر منطق کی متابعت کا لور پچھاور بی چیز ہے۔ (تھات الانس صفحہ ۱۳۷۲)

حضرت علامہ محمد کی تادئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ عراق کے ان بررگول میں سے ہیں جن پر حکومت باطنی کا اختمام ہوجاتا ہے۔ آپ عالم و فاضل تنے اور بہت فصیح و بلیغ کلام فرماتے تنے۔ نہ صرف آپ کو علم لدنی حاصل تنی بلکہ آپ فیب کے حالات بہت نصیح و بلیغ کلام فرماتے تنے۔ نہ صرف آپ کو علم لدنی حاصل تنی بلکہ آپ فیب کے حالات بھی بتا دیا کرتے تنے۔ اکثر خارق عادات و کرامات کا آپ سے ظہور ہوتا رہتا تھا۔ کماب و سنت پر حدد ت کے ساتھ مل ہیرا تنے اور شریعت وطریقت میں اجتماد کا ورجہ رکھتے تنے۔

آپ ان بستیوں میں سے تھے، جن کے پاس حضرت فوث اعظم شیخ عبدالقاور جیلائی رضی اللہ تعالی عند بذات خود تشریف لائے اور فرمایا کہ"اے شہاب الدین! تم مشاہرین کے آخری فرد ہو۔ (قلائد الجواہر صغی اوس)

اولیائے کرام کے تعرقات وافقیارات کے بارے میں الی تنظیم المرتب تخصیت کا حقیدہ ملاحظہ ہو۔ حفرت شخ شہاب الدین سپروروی علیہ الرحمة والرضوان فرمائے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں مجھے علم کلام سے شخف ہوگیا اور میں نے علم کلام کی چند کہا ہیں حفظ کر ڈالیں ۔ بیرے چیا (حضرت شخ ابو الجبیب عبدالقاہر سپروروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے اس بات سے روکتے تھے۔ایک ون حضرت شخ عبدالقاور جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لئے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ کیا۔ بچانے مجھے سے فرمایا کہ حضور قلب کا خیال رکھنا کہ تم ایک ایے بزرگ کے ساتھ کیا۔ بچانے مجھے سے فرمایا کہ حضور قلب کا خیال رکھنا کہ تم ایک ایے بزرگ کے بیاس چل رہے ہوجن کا قلب مبارک اللہ تعالی سے فبرویتا ہے۔ (قلب وے از حق تعالی خبرے باس چل رہے اور اس کی برکات کا ختافر رہنا۔

جب ہم وہاں حاضر ہوئے تو بہانے عرض کیا اے سیدی! میرا یہ بھیجا عمر علم کلام
سے بڑی وہ کی رکھتا ہے۔ بی ہر چنداس کو روکتا ہوں ،لیکن بازنیس آتا۔ شخ نے بچھ سے
دریافت کیا کہ اے عمر! تم نے کون کون کی کتاب حفظ کی ہے؟ بیس نے عرض کیا کہ فلال
فلال کتاب۔ تب شخ نے اپنا دسیع مبارک میرے سینے پر پھیرا۔ خدا کی حتم ای وقت
ان کتابوں سے ایک لفظ بھی جھے یا دنیس رہا (سب بھول میا) اللہ تعالی نے ان تمام
مسائل کو میرے دل سے بھلا دیا (لیکن ان کے دست مبارک کی برکت سے ) میرے
سینے کو علم لدفی سے بھر دیا۔ جب میں آپ کے پائ سے اٹھا تو آپ نے بڑی ملاطفت

in the carry

ظاہر کردول تو وہ بچھ جائے اوراٹی روثن ہے محروم ہوجائے۔اوراگر جس اٹی محبت کا راز کسی مُر وہ پر ظاہر کردول تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہوکر کھڑا ہوجائے۔اللہ تعالیٰ کے شہر میرا ملک اور میرے تھم کے تحت ہیں اور میرا وقت میری جان سے پہلے میرے لئے صاف ہو چکا ہے۔ ان اشعار ہے بھی حضرت خوت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کھلم کھلا گاہر ہے۔

قدوة الستالكين حضرت شيخ شهاب الدين سهروردى كاعقيده (رمني الله تعالى عنه -حوني ۲۳۲ جري)

حضرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام یافعی رحمة اللہ تعالی علیہ ان القاب کے ساتھ آپ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں -

استاد زمانه، فريد يكانه ، مطلع الأنوار، منع الاسرار، وليل طريقت، ترجمان الحقيقت، استاذ الشيوخ الاكابر، الجامع بين علم الباطن والظاهر، قدوة العارض، عدة السالكين، العالم الرباني شهاب الذين الوحفص عمر بن محد البكري سهروردي عليدالرحمة والرضوان)-

آپ حضرت امير المؤمنين خليفة الرسول الويكر صديق رضى الله تعالى عنه كى اولا و بيل عندي يس يستوف عن آپ كى نسبت آپ كے عم محترم حضرت بننخ النجيب عبدالقابر سهروردى عليه الرحمة والرضوان (متوفئ ١٣٣٥ جمرى) سے ہے۔ آپ حضرت بننخ عبدالقادر جيلانی قدس سرؤكي محبت ميں بھى رہے ہيں۔ ان دو حضرات كے علاوہ اور بهت سے مشائخ كے ساتھ آپ كى محبت ربى ہے۔

آپ آپ آپ وقت میں بقداد کے آئے النیوخ تھے۔ اہلی طریقت وُوروزد یک کے شہروں سے مسائل دریافت کرنے کے لئے آپ کے پائ آتے اور آپ ان کومل فرمایا شہروں سے مسائل دریافت کرنے کے لئے آپ کے پائ آتے اور آپ ان کومل فرمایا کرتے۔ رسالہ اقبالیہ میں قدکور ہے کہ شخ رکن الدین علاو الدولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت شخ محدالدین محمومی علیہ الرحمۃ والرضوان سے دریافت کیا کہ آپ بین کر لی اللہ تعالی عند) کوکیما پایا؟ تو انہوں نے جواب میں نے حضرت شخ محی الدین ہین عربی (رضی اللہ تعالی عند) کوکیما پایا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا بہتر مواج کے انہوں کے بارے جمروریافت کیا کہ حضرت شخ میں ایک کروریافت کیا کہ حضرت شخ میں اللہ میں سہروروی علیہ الرحمۃ والرضوان کے بارے جمل آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا نور کہ مُتابَعَةِ اللّٰهِی صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالَٰی عَلَیٰہِ وَسَلّٰم فِی جَبِیْنِ السّٰهُووَوْدُدِی شی اللّٰهُ تَعَالَٰی عَلَیٰہِ وَسَلّم فِی جَبِیْنِ السّٰهُووَوْدُدِی شی ا

# حضرت شيخ على بن بيتي كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان\_متوفي ١٢٥ جري)

آپ وہ بزرگ ہیں جو حضورسیدنا خوت اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال اقدی کے بعد قطب ہوئے اور بقول علامہ قطعونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان شیوخ میں سے ایک ہیں ، جو ماور زاد اند مول اور کوڑ حیول کو اچھا کر دیتے تھے۔ (بجۃ الاسرار سند ۱۵۳) حضرت علامہ تادئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ معزت سیدنا شیخ عبدالقادر

جیلانی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ کی بہت تعریف کرتے اور نہایت محبت و احرّ ام کے ساتھ چیش آتے اور اکثر فرمایا کرتے کہ" بغداد میں جوادلیائے کرام داخل ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہی

مهمان موتے ہیں،لیکن ہم مین علی بن بیتی کےمهمان رہے ہیں۔ (قلائد الجواہر صفحہ اس)

اب تصرف و افتیار کے بارے علی الی برگزیدہ بستی کا عقیدہ طاحظہ ہو۔ حضرت علامہ شطعوفی رحمت اللہ تعالی علیہ تر بر فرماتے ہیں کہ ابو بحرحسن بن یکی بن جہم حورانی اور ابو حفص حمر بن حراجم ویشری نے ہم کو جر دی ان لوگوں نے کہا کہ بیس نے شخ علی بن اور ایس یعقوبی سے سنا اور ابو محمد سالم بن علی دمیائی صوفی نے ہم حضرت شیخ علی بن ہیں رحمت شخ عارف ابو محصی عمر بزیدی سے سنا وہ دونوں کہتے ہے کہ ہم حضرت شیخ علی بن ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک وفعہ شہر الملک کے دیمات میں گئے تو ہم نے دوبستی والوں کو دیکھا کہ تکواریں نکالے ہوئے لڑنے کو تیار ہیں اور ان کے درمیان ایک قبل کیا ہوا آدی مردہ پڑا ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے برقل کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ شیخ کچھ دیر معتول کے سر بانے کھڑ ہے ان فریاتے ہی من فتلک معتول کے سر بانے کھڑ ہے انتا فریاتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہوکر بیٹھ کیا اور آتھیں کھول دیں اور صاف لفظوں ہیں کہنے دگے من فتلک سیدھا کھڑا ہوکر بیٹھ گیا اور آتھیں کھول دیں اور صاف لفظوں ہیں کہنے دگا ، جس کو تمام صافرین نے شن لیا کہ جھے کو فلال بن فلال نے قبل کیا گیا ہے۔ پھر وہ شنڈا ہوگیا، جیسا صافرین نے شن لیا کہ جھے کو فلال بن فلال نے قبل کیا گیا ہے۔ پھر وہ شنڈا ہوگیا، جیسا کہ پہلے تھا۔ (بہت الاس ارصفی ہے)

اس واقعہ سے حضرت شیخ علی بن جینی علیہ الرحمة والرضوان نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ غدا تعالیٰ نے مجھے مردہ کو زندہ کر دینے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔

اورشیری بیائی کے ساتھ فرمایا یا عموا انت آخو المشھودین بالعواق کین اے عرا تم مراق کے آخری مشاہیرش سے ہو۔ (ترجم محات الائس مغیر ۲۵)

حضرت من شہاب الذین سم وردی علیہ الرحمة والرضوان نے اس واقد کو بیان فرہا کر اپنا بہ عقیدہ روز روش کی طرح تابت کردیا کہ خدا تعالی نے سیدنا فوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کے دل پر تصرف کر کے اس کے علم کوسلب کر لینے کا بھی اختیار عطا فر ایا ہے، بلکہ آپ نے اپنے اس عقیدہ کو واضح گفتلوں میں بھی بیان فرما دیا ہے جبیا کہ حضرت علامہ تورالدین قطعو فی رحمة اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے جی کہ حضرت من اللہ ین سم وردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلطان المطویق و المتصوف فی الوجود علی المتحقیق کی نے شک حضرت شخ عبدالقاد و منی اللہ تعالیٰ عنہ صلطان جیا نی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کے اور وجود می تعمر ف کرنے کے یادشاہ تھے۔

( بجية الأسرار منحد٣٣)

حضرت علامہ تاونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرید ترکیر فرماتے ہیں کہ حضرت سی شہاب اللہ مین سپر وردی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مصاحب شیخ جم اللہ مین تعلیمی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ سپر وردی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مصاحب شیخ جم اللہ مین تعلیمی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ سپر وردی کے ججرہ عباوت ہیں واقل ہوا۔ وہ این کے جلّہ کا آخری وان تھا۔ اس وان میں نے دیکھا کہ شیخ ایک بہت بلند پیاڑ پر ہیں اور آپ کے مائے جوابرات کا انبار لگا ہوا ہے اور آپ مضیاں بحر بجر کر لوگوں کی جانب بھینکتے جاتے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ دوڑ کرا تھا رہے ہیں۔ جب موتی کم ہوتے تو دہ خود بخود برجہ جاتے ہیں۔

راحارہ بیا۔ بیب بارا آگئے تو میں اس واقعہ سے ذائن کو بکسر خالی کر کے سو کیا۔
جب آپ چلہ سے باہر آگئے تو میں اس واقعہ سے ذائن کو بکسر خالی کر کے سو کیا۔
دوسرے دن جب میں نے آپ سے اس واقعہ کے بارے میں تفسیل معلوم کرنا جاتی تو
آپ نے میرے کچھ کہنے ہے قبل ہی فرمایا کہ'' صاحبزاوے تم نے جو کچھ دیکھا وہ
آپ نے میرے کچھ کہنے ہے قبل ہی فرمایا کہ'' صاحبزاوے تم نے جو کچھ دیکھا وہ
درست ہے اور یہ سب کچھ معفرت شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض اور ال
کی تعلیم کا متیجہ ۔ (ترجمہ قلائد الجواہر سنی ۱۳۹۱)

ی سیم کا سیجہ و سرجمہ طاعہ بیوا ہر سیاں کا اللہ تعالیٰ عند نے اپنا سے عقیدہ اس واقعہ سے معترت شیخ شہاب الدین سپروردی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنا سے عقیدہ ٹابت کیا کہ خدا تعالیٰ نے جھے تصرف کی قدرت مطافر مائی ہے۔ میں نے اپ شخ اہام عالم تقی الدین علی بن مہارک بن حسن بن احمد بن یا سوبہ واسلی سے سنا وہ کہتے ہتے کہ میرے سردار حضرت شخ احمد رفائی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹے ہوئے تھے اور آپ کے مریدین آپ کو چاروں طرف سے تھیرے ہوئے تھے اور آپ کے مریدین آپ کو چاروں طرف سے تھیرے ہوئے تھے ۔ اس وقت آپ نے فر مایا کہ ''آج بھنی ہوئی جھیلی کھانا چاہتے ہیں ۔ ابھی آپ کا یہ کام پورا بھی نہ ہوا تھا کہ دریا کا کنارا طرح طرح کی جھیلیوں سے بحر کیا اور ان آپ کا یہ کام کے بیت کی جھیلیوں سے بحر کیا اور ان شمی سے بہت کی جھیلیاں خشکی کی طرف کود پڑیں اور آخ عبیدہ کے کنارے اس قدر جھیلیاں بھی موریس کہ بھی آئی دیکھی نہ گئی تھیں ۔

شیخ نے فرمایا بیرتمام مجھلیاں جھے ہے کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حق کی قسم ہے کہ ہم میں سے آپ کھا ٹیں۔ تب آپ کے مریدول نے ان بیل سے بہت ی چھلیوں کو پکڑ کر ہم میں سے آپ کھا ٹیں۔ تب آپ کے مریدول نے ان بیل سے بہت ی چھلیوں کو پکڑ کر بھونا اور آیک بڑا دستر خوان شیخ کے سامنے بچھا کر اس کے پورے جھے پر مجھلیوں کو رکھ دیا۔ پھر سب نے کھایا۔ یہاں تک کہ آسودہ ہوگئے اور دستر خوان پر بھنی ہوئی مچھلیوں میں سے مسل کا سراور کسی کی ذم وغیرہ باتی رہ گئی۔

پر آیک مرید نے بی است کیا ہے؟ فرایا یعظی التصریف العام فی جَمِیْ النفلا بق این اور قادر ہو اس کی صفت کیا ہے؟ فرایا یعفظی التصریف العام فی جَمِیْ النفلا بق این المام کیا ہے؟ بی تم میا معلق میں اس کو تعرف عام دیا جاتا ہے۔ مریدوں نے کہاس کی علامت کیا ہے؟ بی نے فرمایا کے۔ 'اگران مجیلیوں کے باتی حصوں سے کے کہ آٹھ کر دوڑ نے لگو۔ تو وہ دوڑ نے لگیس۔ پھر بی نے ان بھی ہوئی مجیلیوں کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اور فرمایا۔ آیہ بھا الاستماک البی فی ہندہ انطواج نو فومی واسعی باؤن الله عَوْ فرمایا۔ آیہ بھا الاستماک البی فی ہندہ ان انطواج نوان پر ہو خدائے تعالی کے تم سے اٹھ کر چلنے کو جائے گارے اور کی اسلام کی اور جان در جان دو باتی جھے زندہ مجیلیاں ہو گئیں۔ اور سے سالم کور دریا میں کود پڑی۔ اور جہاں سے آئی تھیں وہیں جلی گئیں۔ (بہت الاسرار سفی ۱۳۷۷) موکر دریا میں کود پڑی۔ اور جہاں سے آئی تھیں وہیں جلی گئیں۔ (بہت الاسرار سفی ۱۳۷۷)

معترت سید احمد بیر رفا ی رحمتہ القد لعالی علیہ ہے اپ ان وافعات و معات سے
یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدائے تعالی نے جھے تمام مخلوقات میں تصرف تام عطا فرمایا ہے۔
حضرت علامہ شطعو فی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو القاسم محمہ
بن عمادہ انعماری علمی نے خبر دی کہ میں نے شخ عارف ابو آخن ابراہیم بن محمود بعلمی مقری
سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے اپ شخ امام ابوعبداللہ بطائحی سے سنا کہ میں سیدی شخ

#### سيدالا ولياء حضرت سيداحد كبير رفاعي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوني ٥٥٨ جري)

آپ عراق کے مشہور مشائخ میں سے جیں اور بھول علامہ تاونی رحمة اللہ تعالی علیہ آپ ان چار بستیوں میں سے جیں جو محکم اللی اعموں کو جماء کوڑ میوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ (قلائد الجوابر سفیہ ۱۸۹)

تھ تو واختیار کے بارے میں اس بزرگ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔ معزت کے بھانچے ابوالفرح عبدالرحن بن على رفاعي فرمات بين كدايك دن جب شيخ تنها بينے تے تو ميں آپ کے لمفوظات سننے کی نیت ہے قریب جیٹھ کیا تو ای وقت ایک مخض آسان سے اتر کر آپ کے سائے بیٹھ کیا اور آپ نے مرحبا کہا۔ اس کے بعد اس مخص نے کہا کہ میں نے میں روز سے کچھ کھایا بیا نہیں، لیکن میں جابتا ہوں کہ اٹی خواہش کے مطابق کھاؤں ہوں۔ شخے نے ہو چھا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو د کھا کہ یانج مرعامیاں اڑتی ہوئی جاری ہیں۔اس نے کہا اے کاش! ان میں ہے ایک بھنی ہوئی مجھے ل جاتی جس کے ساتھ گیہوں کی روٹیاں شنڈے پانی کا ایک کوزو بھی ہوتا۔ م نے یہ س کر فرمایا ۔"بید مرغبابیاں تو تیرے علی لئے ہیں۔" پھر آپ نے ارثی مولَى مرعانيوں كى طرف دكي كر فرمايا عَجِلِي بِشَهُوَةِ الرِّجُلُ. يعني ال مُخْصُ كى فواہش جلد بوری کر دو۔ ابھی آپ کا میہ جملہ بورا بھی تہیں ہوا تھا کہ ان مرعا بول جس سے ایک مجنی ہوئی آپ کے سائے آ کر گری اور آپ نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے وو پھروں کو اینے ہاتھ ہے تھینچا تو وہ بہترین قتم کی کیہوں کی گرم روٹیوں میں بدل گئے۔ پھر جب آپ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو ایک سرخ رنگ کا کوزہ آپ کے ہاتھ میں آگیا ، جس میں بانی بجرا ہوا تھا۔ جب وہ محص کھا بی کر ہوا میں اڑ گیا تو بھنے نے مرغالی کی ہریوں کو بالنميل التحديث لے كراس پراينا دابيا ماتھ مجھيرا اور فرمايا كه"اے بڈيوادر پھو! خدا كے تقم ے آپس میں جُو جاؤ۔ پھر آپ نے جب سم اللہ الرحمٰن الرحمٰ بڑھی تو وہ مرغالی زندہ ہوگئی اور ہوا میں اڑتی ہوئی نظروں سے اوجمل ہوگئے۔ (قلائد الجواہر سنجہ ۲۹۱)

ہوی اور ہوا یں ارق ہوں سروں کے اور اس اور ہوا یہ اور ہوا یہ اس کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ شطنو فی رحمة اللہ تعالی علیہ محدثانہ اسانید کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کو شخ ابو بوسف بیتقوب بن بدران بن منعور انصاری نے ۔ انہوں نے کہا کہ

خاطب ہو کر فرمایا کہ اے درخت! ہر روز خداتھا لی کے تھم سے ایک دن میٹھا انار اور ایک دن کھٹا انار اس کو دے دیا کرنا''۔ چنانچہ ایسا تی ہوا۔ اس درخت کے انار دنیا کے بہترین اناروں میں سے تنے۔ (المحات الانس صفحہ ۷۸۷)

علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ ابو اسرائیل بیان کرتے ہیں کہ میں انے ایک مرحبہ شخ عدی سے عبادان کی طرف سنر کرنے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 'آگر تمہیں رائے میں ٹیر مل جائے یا اور کوئی مصیبت در پیش ہواور تم خوف زوہ ہوجا و تو اس سے کہنا کہ عدی بن مسافر کا تکم ہے کہ تو میرے لئے مصیبت کا سبب نہ ہو۔' چنانچہ جب میں سفر پر روانہ ہوا تو ور یا میں زبردست طوفان آ گیا۔ اس وقت میں نے کہا۔ اے موجو ایخم جاؤا کے وک ہے عدی نے تمہیں تغیر جانے کا تکم دیا۔ یہ کہتے بی طوفان فتم ہوگیا۔ موجو ایخم جاؤا کے وک ہے مانیوں اور در عدول نے کھیر لیا تو میں نے ان سے بھی وہی جنگ کہا اور موجو کی موجو ایک ہوگیا۔ ان سے بھی وہی جنگ کہا اور موجو کی ہوگیا۔ ان سے بھی وہی جنگ کہا اور موجو کی ہوگیا۔

ہم جب سے سمانیوں اور درعدول نے حیر لیا لو تک نے ان سے ہی وہی جملہ کہا اور وہ میرا جملہ من کر بھاگ گئے۔ چر جب میں دریائے بھر ہے گزرنے لگا تو اتنی تیز ہوائی چلئے لکیس کہ موجوں کے تیمیزوں نے جھے ہلاکت کے قریب پہنچا دیا تو پھر میں نے کہا۔ اے ہواؤ! زُک جاؤ! چنانچہ ہوا رک گئی اور دریا کا یانی تھم گیا۔ (قلائد الجوام ۲۹۹)

علامہ تاوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید تحریر فرائے ہیں کہ قلعہ جرامیہ کا قلعہ دار امیر ابراہیم تامی تمام درویشوں سے عموا اور شخ عدی سے خصوصی مجت رکھتا تھا اور اس امیر کے پاس جننے صوفیاء آتے ، وہ ان سے شخ عدی کی بے حد تعریفیں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان صوفیاء نے کہا کہ چلوہم بھی حاضر ہوکر ابلود امتخان ان سے کچھ مسائل دریافت کریں ہے، چنانچہ جب سب لوگ ملام کر کے شخ کے پاس بیٹھ کے تو ان بی ایک نے آپ سے کنتگوشرور کی ، لیکن آپ خاموش رہے، جس کو اس درولیش نے آپ کی عاجزی پر محمول کیا، لیکن شخ نے اپنی روحانیت سے اس کے خدشات کو محسوس کر کے جماعت سے متوجہ ہوکر فرایا کہ اللہ تعالی نے اپنی روحانیت سے اس کے خدشات کو محسوس کر کے جماعت سے متوجہ ہوکر فرایا کہ اللہ تعالی نے اپنی روحانیت سے اس کے خدشات کو محسوس کر کے جماعت سے متوجہ ہوکر فرایا کہ اللہ تعالی نے اپنی روحانیت سے اس کے خدشات کو محسوس کر و بہاڑوں سے کہہ دیں ہوکر فرایا کہ اللہ تعالی نے اپنی میں نے اپنی نے اپنی نے اپنی میں نے اپنی کی میں نے اپنی میں نے اپنی نے اپنی نے اپنی نے اپنی نے اپنی

ادهر شیخ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا ، اُدھر جب صوفیاء کی نظر دونوں پہاڑوں پر پڑی تو دیکھا کہ وہ آپس میں ل چکے تھے۔ جن لوگوں نے یہ کرامت دیکھی ، وہ آپ کے قدموں میں رگر پڑے۔ بعد میں آپ نے اپنے ہاتھ سے دونوں پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ دولوں پھر اپنی اپنی جگہ بہتے گئے۔ جس کو دکھ کرصوفیائے کرام بہت خوش ہوئے

عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی (طاہری) زعدگی عیں أم عبدہ کی طرف کیا اور شخ احمد رفا کی رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن عیں چند روز تغیرا۔ ایک دن شخ احمد رفا کی نے نجھ سے فرمایا کہ میرے شخ عبدالقادر جیلانی (رضی اللہ تعالی عنہ) کے فضائل و مناقب بیان کرو۔ عیں نے پچھ بیان کیا۔ اثناء گفتگو عیں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اس کو چھوڑ۔ ہمارے پاس میں نے پچھ بیان کیا۔ اش مناقب کا کیا۔ اس وقت شخ کے سامنے کرا اور اس کی وقت شخ کے سامنے کرا اور اس کی جان نگل گئی۔ (بجد الاسرار صفح میں)

اس واقعہ سے معزت سید احمد کمیر رفائی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سیعقیدہ واضح کر دیا کہ خدا و تدقد وس نے مجمعے بیک نگاہ زندہ کو مردہ کر دینے کا بھی اختیار عطافر مایا ہے۔

# حضرت میشنخ عدی بن مسافر اُموی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان متونی ۵۵۵ جری)

آپ بلادِ مغرب کے مشارکن میں عظیم الرتبت شخصیت کے حال ہوئے۔آپ علائے اہل طریقت کے ان سرداروں میں سے میں جنہوں نے ابتدا عی سے مجامِات میں بری معوبتیں برواشت کی ہیں۔ المارے صنورسینا فیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عزیمی آپ کا ذکر احترام کے ساتھ کیا کرتے تھے اور آپ کے سلطان الاولیاء ہونے کی گوائی دیتے اور بیہ قُراتْ لُوْ كَانَتِ النُّهُوَّةُ تُنَالُ بِالْمُجَاهِلَةِ لَنَا لَهَا النُّيْخُ عَلِينٌ بُنُ مُسَافِرٍ. لِعِن الرَّبُامِ کے ذریعے نبوت حاصل ہوتی تو وہ عدی بن مسافر کو ضرور حاصل ہوجاتی۔ (بجتہ الاسرار صفحہ ۱۵۰) تعترف کے بارے میں الی عظیم الرتب شخصیت کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔ حضرت علامہ جامی رحمة الله تعالی علية تحرير فرمات بين كه امام يافعي اچي تاريخ بي آپ ك بارے بي لکھتے ہیں کہ آپ کے مریدوں عمل سے ایک مرید کے ول عمل بدخیال پیدا ہوا کہ لوگوں ے قطع تعلق کر کے رہا جائے۔ اس نے شیخ عدی سے درخواست کی کدا ہے شیخ! عمل جا ہتا ہوں کہ میں الگ تعلک اس جنگل میں رہوں ۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہاں جنگل میں پانی اور مجھ کھانے کو بھی مل جایا کرتا تا کہ میرے جسم کی توانائی باقی رہے۔ شخ اشھے اور وہاں جو دو بڑے بڑے پڑے ہوئے تھے، ان میں ایک پر اپنا پاؤل مارا ، ای وم پائی کا چشمہ جاری ہوگیا۔ پھر دوسرے پر پاؤل مارا تو انار کا درخت نمودا رہوگیا۔ آپ نے درخت سے

ركعت تماز اداكى ، پر جمع سے قربایا كر"جب من دعا كروں تو ميرى دعا برآ من كبا-

چنانچہ جب آپ نے دعا کی تو میں نے آمین کہا۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کوڑھی پر پھیر کر فرمایا '' اللہ کے حکم سے کھڑا ہوجا۔ ''یہ کہتے ہی وہ فورا کھڑا ہوگیا اور خوثی میں اس طرح دوڑنے لگا، جیسے اس کوکوئی مرض ہی نہیں تھا اور اپنے گاؤں والوں سے جا کر کہا کہ میرے یاس دو آدی آئے ۔ ان میں سے ایک نے میرے او پر ہاتھ پھیرا جس کے لیا کہ میرے یاس دو آدی آئے ۔ ان میں سے ایک نے میرے او پر ہاتھ پھیرا جس کے بعد میں بالکل تندرست ہوگیا۔ یہ من کرگاؤں والے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت آپ بعد میں بالکل تندرست ہوگیا۔ یہ من کرگاؤں والے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نے میرے اپنی کوئی دور چل کرآپ اپنی خانقاہ پر پہنچ گئے۔ (قلائدالجواج صفری سے جھے نہیں دیکھا۔ پھر صرف تھوڑی دور چل کرآپ اپنی خانقاہ پر پہنچ گئے۔ (قلائدالجواج صفری سے جھے نہیں دیکھا۔ پھر صرف

مزید علامہ قطعوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بیخ عدی بن مسافر علیہ الرحمۃ والرضوان کے خادم کا بیان ہے کہ ایک دن ہیں وضو کر رہا تھا کہ حضرت شخ نے جھے ہے فرمایا کہ کیا گرتا ہے ، ہیں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی حلاوت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں ، اس لئے کہ جھے اس ہیں سے علاوہ سورہ فاتحہ اور سورہ اظلام کے اور کوئی سورت یا دہیں ۔ اس لئے کہ جھے اس ہیں سے علاوہ سورہ فاتحہ اور سورہ اظلام کے اور کوئی سورت یا دہیں ۔ اس کا زبانی یاد کرنا مجھے پر بہت مشکل ہے۔ میرے اس طرح عرض کرنے پرشخ نے اپنا اس کا زبانی یاد کرنا مجھے پر بہت مشکل ہے۔ میرے اس طرح عرض کرنے پرشخ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا تو اس وقت مجھے پورا قرآن مجید حفظ ہوگیا اور میں ان کے پاس سے فلا تو اس کو پورا پڑھتا تھا۔ میں اس کی کسی آ بت میں مجول نہیں تھا اور اب بھی میں اس کی پڑھنے میں دوسرے لوگوں سے عمرہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے عمرہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے عمرہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے عمرہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے عمرہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے عمرہ پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھانے پر دوسرے لوگوں سے زیادہ قادر ہوں۔ (بجۃ الاسرارصنی موں)

حضرت شیخ عدی بن مسافر رضی الله تعالی عند نے فدکورہ بالا واقعات وکلمات سے اپنا بے عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ خدا تعالی کا نئات کو اولیاء کے زیرفرمان کر دیتا ہے۔ اس کے تھم سے وہ لوگ اس میں پورا تصرف کرتے ہیں۔

#### حضرت شیخ ماجد کردی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان\_متونی ۵۲۴هجری)

آپ عراق کے مشہور بزرگ گزرے ہیں، جو حضور سیدنا بین عبدالقاور جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مراجین میں سے ہیں اور حضور سیدنا خوث اعظم بھی آپ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ اولیائے کرام کے تعرف و اختیار کے بارے ہیں اب اس عظیم الرتبت

فخصيت كاعقبده ملاحظه وو

11 11 1 5 1 1 1

اور توب كرك آپ كے باتھ يربيعت موكروايس موے \_ (قلائد الجوابرا٣٠)

علامہ تا دنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حربیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شخ عمر کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت شخ عدی علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت میں حاضر تھا کہ ہزرگان دین کا تذکرہ چیئر گیا۔ اس پر حضرت شخ عدی نے فرمایا کہ ''یہاں ایک ایسا مسافر بھی موجود ہے جو اعد عوں ، کوڑھیوں کواچھا کر دینے کے باوجود تبوت کا دعوی نیس کرتا'' ۔ تو آپ کا یہ قول جھے نا گوار محسوں ہوا اور میں اس مجلس ہے اٹھ کر چلا آ یا۔ چرچتہ دنوں کے بعد حاضر ہوا تو اس وقت بھی میرے دل پر اس قول کا اثر تھا اور میرے سلام کرنے پر آپ نے فرمایا۔

ال ودت می بیرے دل پران وں اور ما اور بیرے حام رہے پراپ سے مراہ ہے۔
اے عمرا تم میرے ساتھ اس شرط پر کہ کس سلسلہ میں جھے سے بات نہیں کروگے ،
میرے ساتھ جلو!'' میں نے آپ کی شرط منظور کر کی اور ہم آیک مقام کی طرف جل
پڑے۔ میں آپ کے چیچے چل رہا، یہاں تک کہ ہم آیک بہت کھنے جنگل میں بین گئے اور
اس وقت جھے بہت زیادہ بھوک کی ہوئی تھی۔ لبذا میں آپ سے الگ ہوگیا تو آپ نے

میری جانب متوجہ ہوکر قربایا کہ" تم بھے ہے الگ ہوکر دک کیول گئے؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے بہت زور کی بھوک گئی ہے۔ بیری کر آپ نے زمین پر

یں نے جواب دیا کہ مجھے بہت زور کی جموک کی ہے۔ یہ ان راآپ نے ذکان پر
سے ایک گھاس اٹھائی جو ببول کی طرح ختک تھی اور اس کو میرے منہ یش رکھ دیا اور جب
میں نے اس کو چہایا تو وہ مجور کی طرح میٹی تھی۔ وہ میری طاقت کے لئے کائی ہوگئا۔ اس
کے بعد آپ پھر چل پڑے اور میں نے اپنے ول میں سے خیال کر کے کہ بی قوت جھے اس
کھاس سے حاصل ہوئی ہے۔ لہذا پھر میں نے وہی گھاس زمین سے اٹھا کر اپنے منہ میں
رکھ لی، لیکن اب کی مرجہ اس کی کڑواہ میں سے میرے منہ کا حرہ ٹراب ہوگیا اور میں نے منہ
سے نکال کرا ہے بھینک ویا۔ اس وقت آپ نے قرایا کہ اے عراش نے کہا تی ہاں!

ے 10 رائے پید رہا ہے۔ ایک چشہ کو ایک گاؤں میں پہنے گئے جس کے قریب ایک چشہ کی جس میں بہت دریا تک چلے کے بعد ایک گاؤں میں پہنے گئے جس کے قریب ایک چشہ تھا اور وہاں بہت مدت ہے ایک کوڑھی جیٹا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے تی جھے شنح کا قول یاد آگیا اور میں نے سوچا کہ اگر آپ کی بات کی تھی تو یہ کوڑھی ضرور اچھا ہوجائے گا۔ اس وقت شنح نے جھے ہے یو جھا کہ تہارے ول میں کیا خیال آیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی وقت شنح نے جھے ہے یو جھا کہ تہارے ول میں کیا خیال آیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں شنح عقبل جنی اور شنح مسلحہ کے وسلے ہے میں نے دعا کی ہے کہ اس نوجوان کو کی بارگاہ میں شنح عقبل جنی اور شنح مسلحہ کے وسلے ہے میں نے دعا کی ہے کہ اس نوجوان کو شد سرت کر دے۔ یہ من کر آپ نے قربایا کہ اے عراب کی پر ہمارا تھید ظاہر نہ کرنا اور جب شدر پہنچ کر وضو کیا اور قبلہ تر وہ ہوکر دو میں نے جید ظاہر شکر نے کی شم کھائی، تو آپ نے چشمہ پر پہنچ کر وضو کیا اور قبلہ تر وہ ہوکر دو

ہے۔ آیک دن مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ اے سلیمان! فلاں بہاڑی کے آخری جعے کی طرف چلے جاؤ! وہاں پر تین مخض ہیں، ان سے میرا سلام کبواور یہ کبو کہ جو آپ لوگ خواہش كريں ، وى ملے كا\_ من نے ان كے ياس آكرائے والد كا پيام بہنجايا تو ان من سے ایک نے کہا کہ میں انار جابتا ہوں، دوسرے نے کہا سیب اور تیسرے نے کہا میں انگور جاہتا ہوں۔ میں نے اپنے والد کی خدمت میں آ کر ہر ایک کی خواہشوں کے بارے میں متایا تو انہوں نے جمعے سے فرمایا کہتم فلال ورخت کی طرف چلے جاؤ اور اس میں ہے جو وہ ما تکتے ہیں تو زلور میں اس درخت کو پہانا تھا کہ بہت دنول سے خٹک تھا اور ہم سے تموزی بی دوری پر تھا، مر میں نے ان کا کلام رد نہ کیا اور جب میں اس در دن کی طرف کیا تو دیکھا کہ وہ سرسبز اورخوش نما ہے۔ جھے کو اس میں انارہ سیب اور انگور متیوں ملے اور ایسے عمدہ خوشبودار كد بھى و يكھنے ميں ندا كے تتے ۔ ميں ان سب كوتو ژكر والد كے ياس لايا \_ انہوں نے مجھ سے فرمایا کدان تیوں کی طرف لے جاؤاجب میں ان لوگوں کی طرف آیا تو انار والے نے انار اور انگور والے انگور کھالیا، گرسیب والے نے یہ کہ کر واپس کر دیا کہ برسیب میں تم کو دیتا ہوں ۔ پھر وہ تعوزی دور چلے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، وہ ہوا پر اڑنے لگے، لیکن سیب والا ایک بالشت مجمی او پرنہ چڑھ سکا تو اس کے ساتھی ہوا ہے بنچے اثر آئے اور اس ے کئے گے کدا محض ایہ بات اس لئے ہوئی کہتم نے سیب کے لینے ہے انکار کیا۔ پھر وہ تنیوں شکے سر ہوکر میرے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس مخص سے فر مایا يَا بُنَى مَامَنَعَكَ مِنْ قَبُولِ كُرَامَتِي مُوَافِقَةِ صَاحِبَيْكَ. لِعِنْ المع مرح جين الله أَوْل چرے میرا عطیہ لینے اور اینے ساتھیوں کی موافقت کرنے سے روکا؟ تو وہ مچھ جواب وسینے كى بجائے ميرے والد كے قدموں راكر كر أنبيل چوسے لگا۔ آپ نے فرمايا كوئى حرج نبيل۔ چر جھے سے فرمایا اے سلیمان! وہ سیب کہاں ہے؟ میں نے اے چیش کیا۔ آپ نے اس کے ككڑے كے \_ان مى سے أيك لكرا آپ نے خود كھايا اور أيك ككرا مجھے كھلايا اور ان مي سے ہر ایک کو ایک ایک محزا دیا۔ پھر اس شخص کے کندھوں میں اپنے ہاتھ سے دھکا دیا تو وہ مجی اي ساتميوں كے ہمراہ تيركى طرح ہوا ميں الرحميار ميں نے اسے والد سے ان كى بابت يوجها تو قرمايا كه يدرجال الغيب بي، جو جلتے رہتے بيں \_ ( بجة الاسرار سفي ١٧٧)

معرت ماجد كردى عليد الرحمة والرضوان في ان واقعات سے اپنا بيعقيده ثابت كر ديا كه خدا تعالى في اينا ميعقيده ثابت كر

علامہ تادئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے صاجر ادے شخ سلیمان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ش تھا اپ والد کے پاس تھا اور اس وقت ہارے پاس کھانے کی کوئی چڑ نہیں تھی ، ای دوران ہیں مہمان آگے ۔ اس وقت والد صاحب نے جھے تھم دیا کہ گھر شی جاکر کھانا لے آؤ تو جھ جی بیر عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اس وقت کھانے کی کوئی چڑ موجود نہیں ۔ بی صرف آپ کے تھم کی تھیل کی خاطر باور پی خانہ بیل آپ وہال تم تم کے کھانے موجود تھے۔ چٹانچہ بیس کل کھانا اٹھا کر لے آیا اور مطبخ بیل کہ فانہ بیل کو وہال تم میں سب لوگ کھانے سے فارغ بی ہوئے تھے کہ تمیں مہمان اور آگئے ۔ آئیس جورڈا ۔ ابھی سب لوگ کھانے سے فارغ بی ہوئے تھے کہ تمیں مہمان اور آگئے ۔ آئیس کو کیا تو وہاں کھانا موجود تھا۔ اس وقت آپ نے دو خادموں پر اس انداز سے نظر ڈال کہ وہ پہنچا تو وہاں کھانا موجود تھا۔ اس وقت آپ نے دو خادموں پر اس انداز سے نظر ڈال کہ وہ الے ہوئی ہوگر کر پڑے اور آپ نے آئیس کوڑی کی طرح اٹھا کر باہر کروا دیا ۔ ان کے گھر والے آکر آئیس نے گئے۔ پھر تھے ماہ بعد دو دونوں تو بہ کرتے ہوئے اور عرض کیا کہ واتی والے آکر آئیس نے وہوں کیا کہ والی کھانا کہ ہوئے واددگری ہے۔ (قائد الجواہر اس)

مزید طامہ شطنونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فراتے ہیں کہ داوی کا بیان ہے کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک شخص حضرت شخ ماجد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، جو حج کا اداوہ رکھتا تھا۔ اس نے شخ سے عرض کیا کہ میں نے تجرید اور وحدت کے قدم پر حج کا ادادہ کیا ہے۔ لیمن نہ میں نے توشہ لیا ہے اور نہ کمی شخص کو اپنے ہمراہ لیا ہے، قدم پر حج کا ادادہ کیا ہے۔ لیمن نہ میں نے توشہ لیا ہے اور نہ کمی شخص کو اپنے ہمراہ لیا ہے، تو حضرت شیخ ماجد نے ایک جھوٹی کشتی ( وُونگا) دی اور فرمایا اگر تو وضو کا ادادہ کرے گا تو اس میں یانی بائے گا۔ اگر تجھے بیاس کے گی تو اس میں دودھ بائے گا ادر اگر تجھے بھوک معلوم ہوگی تو اس میں دودھ بائے گا ادر اگر تجھے بھوک معلوم ہوگی تو اس میں دودھ بائے گا ادر اگر تجھے بھوک

ال خفس كا حال بير تفاكر حمد بن بها أرسے لے كر كم معظم كى كے سفر ش اور جتنا اور جتنا أن كه وہ عرب من رہا اور تجازے عراق تك لوٹے كے وقت تك وہ جب بحى وضو كا ارادہ كرتا تو اى ڈونگا كے عمدہ بانى ہے كا ارادہ كرتا تو اى فرونگا كے عمدہ بانى ہے كا ارادہ كرتا تو اى مل خرات ہے عمدہ بانى باتا اور خواہش كے مطابق اس ميں بحى دود هداور شهد ہوتا جو ميں كم مطابق اس ميں بحى دود هداور شهد ہوتا جو ديا كے دود هداور شهد ہے كہيں عمدہ ہوتا اور جب كھانے كا ارادہ كرتا تو اس ميں شكر طا ہوا ديا ہو ايس ميں سنو باليتا۔ (بجھ الاسرار صفح ١٢٥)

ی مو پایما کر جہد اللہ تعالی علیہ حرید تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبز ادے کا بیان علامہ خطنو فی رحمه اللہ تعالی علیہ حرید تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبز ادے کا بیان پراس آگ کا بالکل افر نہیں ہوا۔ میں نے قلنی سے کہا اپنا ہاتھ اس میں ڈالو۔ جب وہ اپنا ہاتھ اس آگ کے قریب لے کہا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ تب میں نے اس سے کہا اب تو یہ بات فلاہر ہوگئی کہ آگ کا جلانا یا نہ جلانا خدا تعالیٰ کے تھم سے ہے نہ یہ کہ اس کی طبیعت کا جات فلامہ ہے۔ قلنی نے اس بات کا اقرار کیا اور ایمان لے آیا۔ (ترجمہ فیحات الائس صفحہ ۱۸) خاصہ ہے۔ قلنی نے اس بات کا اقرار کیا اور ایمان لے آیا۔ (ترجمہ فیحات الائس صفحہ ۱۸) حضرت شخ اکبر علیہ الرجمة والرضوان نے نقوصات کمیہ میں اس واقعہ کو تحریر فر ہا کر اپنا یہ عقیدہ ساری و نیا والوں کے سامنے واضح کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے جمیے تصرف کی وہ قدرت مطافر مائی ہے کہ آگ ہی ہمارے قابو میں ہے۔

حضرت علامه جامی رحمة الله تعالی علیه تحریر فرماتے میں که فتو حاسب کمیه میں سیخ ابن العربی نے بیمجی فرمایا ہے کہ میرے ایک مامول تلمسان کے بادشاہ تھے۔ان کا نام یجی تنا- ان کے زبانہ میں ایک مین ابوعبداللہ سے ملاقات مونی لفتکر بول نے ان کو بتایا کہ ب مجنع ابوعبداللد تونى بيل مانهول في ابنا محور الونايا اور ان كوسلام كيا اور شيخ سے كبا ان کیڑوں میں کہ جنہیں میں پہنے ہوئے ہوں ، نماز جائز ہے یانہیں؟ (یجیٰ اس وقت لباس فاخره سنے ہوئے تھے) بیخ بیرسوال س كر منے لگے۔ كي نے كہا يہ منے كا كيا موقع ب؟ سیخ ابوعبداللہ نے جواب دیا کہ میں تمہاری سادگی اور بے عقلی برہنس رہا ہوں، کیونکہ تمباری حالت اس کتے کی ماند ہے کہ پڑے مردارے پید بر کر کھایا ہے۔ سرے یاؤں تک نجاست میں غرق ہے،لیکن جب پیٹاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس پر بیشاب کا چمیناند پر جائے جمہارا پید حرام سے مجرا ہوا ہے اور لوگوں کی گر دنوں پر تمبارے بے شارمظالم بیں اور ابتم بوجھتے ہوکدان کیڑوں بی نماز جائز ہے یا تبیں؟ يجيٰ مير بات من كررون لكے ، كھوڑے سے اتر آئے اور اى وقت سلطنت چھوڑوى اور بھنے کے خادمول میں شامل ہو گئے۔ جب کی کوان کے باس رہتے ہوئے تین دن گزر مکے تو مین ایک ری لائے اور قربایا کی مہمانی کی مدت بوری ہو چکی۔ اٹھو! لکڑیاں لاؤ اور نیجو! انہوں نے ری کی اور لکڑ ہوں کا مفحر ہا تدھ لائے اور پیچنے سکے۔ ان کی رعایا نے سلطنت و حكمراني كے بعد جب ان كواس حال ميں ديكھا تو رونے كے بيكريوں كو بيجة تنے اور اینے کھانے کی قبت نکال کر باتی صدقہ کر دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ این علی شہریس رہے۔ یہاں تک کدای حالت میں ان کا انتقال ہوگیا۔ (ترجمہ نمحات الانس صفحہ ۱۱۸) منتخ ا كبرحضرت محى الدين ابن عربي عليه الرحمة والرضوان في اس واقعه كوفتو حات كميه

# حضرت شیخ اکبرمحی الدین ابن عربی کاعقیده (رسی الله تعالی عنه متونی ۱۳۸۶جری)

آپ كے فرقد كى نبيت أيك واسطه سے حضور سيدنا شخ عبدالقاور جيلانى رضى الله تعالى عند تك يَ فَهِيَّةِ مَ بِدَالقا و جيلانى رضى الله تعالى عند تك يَ فَهِيْنِات مِن مِ حضرت سيدنا شخ عبال عند تك يَ فَهِيْنَات مِن مِ جَهَا كِيا تُو انہوں نے شہاب الله ين سبروروى رحمة الله تعالى عليه سے آپ كے بارے من بوچها كيا تو انہوں نے فرمايا هُو بَحُو الْحَقَائِيةِ . لِين وه حَمَائِق كے سمندر جن ۔ (ترجم تحات الائس منيداد)

جب فلفی یہ تقریر کرکے فاموش ہوا تو مجلس کے بعض حاضرین نے خیال کیا کہ جم

(شیخ اکبر) اس سے ضرور کچھ کہوں گا۔ چنا نچہ یہ س کر جس نے اس فلفی سے کہا کہتم اس
قرآئی قصہ کا انکار کرتے ہو۔ جس تم کو دکھا تا ہوں اور اس سے جیرا مقصود یہ ہے کہ ججزو کا
انکار ختم کرا دیا جائے نہ کہ جس اٹی بزرگی دکھاؤں ۔ اس نے کہا اس کے ظاف ہو تی
انکار ختم کرا دیا جائے نہ کہ جس اٹی بڑرگی دکھاؤں ۔ اس نے کہا اس کے ظاف ہو تی
جس کیا ۔ یہ س کر جس نے کہا اس آگیٹھی جس وی آگ ہے جس کے بارے جس تم کہتے
ہوکہ یہ بالطبی جلانے والی ہے؟ اس نے کہا جاں ہے وی آگ ہے ۔ بس جس خی اس
ہوکہ یہ بالطبی جلانے والی ہے؟ اس نے کہا جاں ہے وی آگ ہے ۔ بس جس نے اس
آگیٹھی کو اٹھا کر اس کے دائن جس الن دیا اور ایک عرصہ تک ای طرح اس کے دائن جس
رہنے دی اور اس کے دائن جس الن دیا اور ایک عرصہ تک ای طرح اس کے دائن جس
رہنے دی اور اس کے دائن جس اس کو اپنے ہاتھ جس الن پہنے کرتا رہا ، گر اس کے کہڑ ہے

مجھے کا تنات عالم میں تعرف کی وہ توت عطافر مائی ہے کہ جسے من کر عشل جران ہوجائے۔
حضرت علامہ مبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام شعرائی علیہ الرحمۃ
والرضوان فرماتے ہیں کہ جھے برادرم شیخ صالح الحان ہو طبی قدس سرۂ نے بتایا کہ ان کا کمر حضرت شیخ کی الدین ہیں عربی کے حزار اقدی کے بالکل قریب تھا اور مزار شریف سامنے نظر آتا تھا۔ مشاہ کی نماز کے بعد ایک فیض آگ لے کر حضور کے مزار کے تابوت مان نظر آتا تھا۔ مشاہ کی نماز کے بعد ایک فیض آگ لے کر حضور کے مزار کے تابوت کو جلائے کے لئے نکلا۔ ابھی وہ تیر ہے آشہ نو میٹر ڈور بی تھا کہ زمین میں دھننے لگا یہاں کہ وہ میر کی نگاہوں کے سامنے زمین جی عائب ہوگیا۔ رات کو جب وہ اپنے کم والوں کو نہ طاقو وہ اسے تلاش کرنے گئے۔ ہیں نے آئیں سارا واقعہ بتایا تو وہ لوگ اس کے وطننے کی جگہ پر آئے اور جب زمین کھودی تو اس کا سر ظاہر ہوا ، گر وہ جتنا کھود تے والوں کو نہ طاق وہ بینے دھنتا جاتا ۔ آخر تھک ہار کر ان لوگوں نے اس کے اور مٹی ڈال وی۔ (ترجمہ جائع کرامات اولیا وصفی ۲۰۱۹)

اس واقعہ سے معفرت مینے می الدین این عربی علیہ الرحمة والرضوان نے یہ ٹابت کر دیا کہ وصال کے بعد بھی میرا تصرف جاری ہے۔

غوث وقت قطب السالكين حضرت سيدى عبدالعزيز دبّاغ كاعقيده (رسي الله تعالى عنه وسال)

آپ اولیا ہے کرام کے بارے ش ارشاد فرائے ہیں۔ لَهُمُ النَّصَرِّفُ فِی الْعَوَالِمِ کُلِهَا السِّفْلِیَّةِ وَالْعَلُویَّةِ وَحَتٰی فِی الْحَجْبِ السَّبْعِیْنَ وَ حَتٰی فِی الْعَالِمِ الرَّقَّا بِالرَّاءِ وَتَشْدِیُدِ الْقَافِ وَهُوَ مَافَوُقَ الْحُجْبِ السَّبْعِیْنَ فَهُمُ الّذِیْنَ یَتَصَرَّفُونَ فِیْهِ وَفِی اَهْلِهِ وَفِی اَهْلِهِ وَفِی اَهْلِهِ وَفِی اَهْلِهِ وَفِی مَعْلِمِ وَفِی مَعْلِمِ وَهُو مَاتَهُجُسُ بِهِ صَمَائِرُهُمُ فَالاَیَهُجُسُ فِی خَاطِرِ وَاحِدِیِّنَهُمُ صَیْءً اِلّابِادُنِ اَهْلِ النَّصَرُّفِ وَضِی اللَّهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِیْنَ.

ترجمہ: انہیں سارے جہان سفلی اور علوی میں تفرف حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ستر حجابات اور ان کے اوپر بھی۔ بھی وہ حضرات ہیں جنہیں عالم، اہل شاکم اور ان کے خیالات میں تصرّف عاصل ہوتا ہے اور جو کی کے دل میں خیال گزرتا ہے تو وہ اہل تعرف کی اجازت تی ہے گزرتا یں لکھ کر اپنا بیہ عقیدہ واضح کر ویا کہ ضدا تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی زبان میں تعرف کی وہ تو ہیں۔ کی وہ قوت عطا فر مائی ہے کہ وہ باوشاہ کولکڑ ہارا بنا دیتے ہیں۔

حضرت علامہ نبائی رحمۃ اللہ علیہ تحریر قرماتے ہیں کہ علامہ مراج بیان کرتے ہوئے
کہتے ہیں کہ جمیں یہ واقعہ شخ صالح حیور بن الوائحیین بن حیور جھیری بخدادی نے بنایا۔ آئیس سید زین الدین رشید علی فقدادی نے اور آئیس سید زین الدین رشید علی نفدادی نے اور آئیس سید زین الدین رشید علی نے اور آئیس شخ عزالدین وامغانی خراسانی نے بتایا جوعالم یا عمل اور بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں ، خراسان میں ایک شخص تھا جو حضرت این عمر فی رعلیہ الرحمۃ والرضوان) کی برائی کیا کہ تھا۔ وہ ند صرف آپ کو بلکہ آپ سے تعلق رکھنے والے ہم آ دی کو بھی ایذا دیتا اور اس معاطم میں ساری حدیں تو ڈ دیتا۔ لوگوں نے حضرت شخ کے سامنے اس کی دیکائیس رکھیں ۔ آخر کار کہنے گے حضور! اب تو مبر بھی نامکن ہوگیا ہے۔ اب وہ مرحلہ آگیا کہ اس کی قضا وقدر کے نفاذ کا مسئلہ شخ کے حوالے ہوگیا۔

آپ نے ایک آوی ہے قربایا کہ ایما اور ایما تنجر آپ جھے لادیں۔ حالاتکہ ایے تنجر
کا اے علم نہ تھا (جب وہ تنجر لایا) تو آپ نے ایک کاغذ لیا جو شکل انسانی کے مطابق کٹا
ہوا تھا۔ اس کاغذ کے پہلے کو تنجر ہے ذریح کر دیا اور فربایا اے ساتھیوا میں نے ابھی ابھی
اس فراسانی کو ذریح کر دیا جو ہم پر زیادتیاں کیا کرتا تھا اور میں نے اس کے گھر کی جہت
کے پنچے ایک دیوار سے بھاری ہی اٹھا کر تنجر اس کے پنچے دکھ دیا ہے۔ وہ بو جو جو ہیں ہے کہ
آ دی اٹی جگہ سے نہیں اٹھا کتے ہیں افر میں نے تنجر پر اس کے خون سے لکھ دیا ہے کہ
اسے شخ می الدین ائن عربی نے ذریح کیا ہے۔

ندكورہ بالاطریقے موسینظروں كلوميٹر كى دورى ہے گستاخ فراسانى كو ذرح فرما كر حضرت شخ محى الدين اتن عرفي عليه الرحمة والرضوان نے اپنا يعقيدہ نابت كر ديا كه خدا تعالى نے نے کہا ، بہت اچھا! اور پھر رفصت ہوگیا۔ جب عید قریب آئی تو بیں نے دو د بے خرید ہے۔ جس دان بیں نے دو د بے خرید ہے۔ جس دان بیل نے دنیوں کو خریدا تھا، ای دان میرا ایک دوست حضرت کی خدمت بیل موجود تھا۔ میرے دوست کا مکان میرے گھر سے دو دن کی مسافت پر تھا اور دہاں سے دو دن کی مسافت پر حضرت کی فانقاہ شریف تھی۔ حضرت نے میرے دوست دہاں سے دو دن کی مسافت پر حضرت کی فانقاہ شریف تھی۔ حضرت نے میرے دوست سے فرمایا کہ علی بن عبداللہ تنہارے پاس دو د بنے لے کر آئیں مے۔ ان بیل ایک تم لے لیا اور اس سے عید منانا اور دومرا دنبہ میرے یاس لانا۔

جسیدی اس دوست کے پاس پہنچا تو اس نے معرت کی بات ہے سے تقل کی۔
چونکہ معرت کی بارگاہ بیل اس کی رسائی اور معرت سے اس کا قرب فاص جیم معلوم تھا،
اس لئے جھے اس کی بات مانے بیل کوئی تا مل نہ ہوا۔ بیل نے اس سے کہا کہ دونوں بیل سے جو چاہو نے لو۔ ایک دنبداس کے حوالے کر دیا اور دوسرا دنبہ معرت کی خدمت بیل بیش کرنے کے لئے ہم لے کر جل پڑے۔ چونکہ ہم سواری پر تنے ، اس لئے یہ گر واس گیر ہوئی کہ کس طرح دنبہ معرت کی بارگاہ بیل پڑے۔ چونکہ ہم سواری پر تنے ، اس لئے یہ گر واس میر ہوئی کہ کس طرح دنبہ معرف کی بارگاہ بیل بینی اور حضرت کی بارگاہ بیل کی تحویل بیل کر کے ہم آگے بردہ گئے اور حضرت کی بارگاہ بیل مائن میں کر کے ہم آگے بردہ گئے اور حضرت کی بارگاہ بیل مائن ہی بینی گئے گیا۔ جب معرف میرا ایک سونیلا بھائی تھا تو فرمایا آئٹ آئٹیٹنا بہ گہنٹی و نہوں آغیطیناک وَلَدًا لینی تو معرف تا دیاس دنبہ لایا اور ہم نے کچے فرزند عطا کیا۔ حضرت سیدی علی بن عبداللہ فریا اس فرند کی ضرورت بھی ہے۔

حضرت علی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو اولا دکی بدی تمنائتی کو کہ اس کی جھوٹی بیوی جو پندرہ برسول سے اس کے ساتھ زندگی گر ار رہی تھی ، اس طویل عرصہ جس کوئی اولا د نہ ہوئی، بہال مک کہ وہ والا دت سے ماہوس ہو چکی تھی اور اینے شوہر کو بے اولا د کہنے گئی تھی۔ اولا د کہنے گئی تھی۔

پھر دنبدایک جگہ باعدہ دیا گیا اور حضرت سیدی عبدالعزیز دہائ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم لوگوں کو اپنے مخصوص کمرہ جس لے گئے۔ رات کا دفت تھا۔ چراغ کی روشیٰ جس حضرت نے دھٹرت نے جب میرے بھائی کو دیکھا تو فرمایا اُدُنُ مِنی میرے قریب آؤا بھائی حضرت کے جب میرے اور اس کی بیٹانی کو بغور دیکھ کر فرمایا '' تیرے پاس موٹا تازہ فرز عد ہے اور اس جملہ کو تین بار فرمایا ۔ پھے دفتہ گزرنے کے بعد پھر حضرت نے میرے بھائی کو

ہے۔ رمنی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ۔ (اہریز شریف صفحہ ۳۲۸) حافظ الحدیث علامہ احمد سلجماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ غوشے زمال معفرت سیدی عبدالعزیز دیّا خ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے یو جما:

إِنَّ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِيْنَ مِنَ الْمُحَدِّلِيْنَ وَغَيْرِهِمِ الْحَتَلَقُوا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ تَعَلَّمُ الْخَمْسَ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ كَيْفَ يُخْفَى آمَرُ الْخَمْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ كَيْفَ يُخْفَى آمَرُ الْخَمْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ آهَلِ التَّصَرُّفِ مِنْ أُمَّةِ الشَّرِيْفَةِ عَلَيْهِ النَّصَرُّفِ مِنْ أُمَّةِ الشَّرِيْفَةِ لَا النَّحَمُسِ.

رجہ: علائے ظاہر محدثین وغیرہ علوم خسہ کے بارے میں آپیں میں اختلاف رکھتے ہیں۔ عالموں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی اکرم اللہ کو ان کا علم تھا اور دوسرا گروہ انکار کرتا ہے۔ اس میں تن کیا ہے؟ فر ایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور طلبے ہے یہ غیب کہتے پوشیدہ رہ سکتے ہیں جبکہ آپ کی امت شریفہ میں جو ایل تصرف ہیں (کہ عالم میں تصرف کرتے ہیں) وہ تصرف کری نہیں سکتے، جب تک ان پانچ غیوں کو نہ جان لیں۔ وہ تصرف کری نہیں سکتے، جب تک ان پانچ غیوں کو نہ جان لیں۔

فرکورہ بالا اتوال میں فوٹ زبال حضرت عبدالعزیز دیّاغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا
یہ عقیدہ واضح طور پر بیان فریایا کہ خدا تعالی نے اولیائے کرام کوسفلی اور علوی سارے
یہ عقیدہ واضح طور پر بیان فریایا کہ خدا تعالیٰ نے اولیائے کرام کوسفلی اور علوی سان کو
جہان میں تصرف کا افقیار بخش ہے۔ یہاں تک کہ اتلی عالم کے خیالات میں بھی ان کو
تضرف حاصل ہوتا ہے اور آخری ارشاد ہے آپ کا سے عقیدہ مجی عابت ہوا کہ اللہ کے
تضرف حاصل ہوتا ہے اور آخری ارشاد ہے آپ کا سے عقیدہ میں عابم میں تصرف کرتے ہیں ان کو غیوب خسد کا بھی علم ہوتا ہے۔ اگر ایسا
منہ ہوتو وہ تضرف کرتی نہیں سے ہے۔
منہ ہوتو وہ تضرف کرتی نہیں سے ہے۔

مد ، دو دو و و سرت من الله المراحة والرضوان تحرير فرات بين كه حضرت عبد العزيز دبّاغ حضرت علامه مبها في عليه الرحمة والرضوان تحرير فرات بين كم حضرت علامه المن مبارك رحمة الله تعالى عليه في لكما رضى الله تعالى عنه ك شاكر د صاحب ابريز علامه ابن مبارك رحمة الله تعالى عليه في كما كرفقية تقد صدوق سيدى على بن عبد الله صباغى في بيان فريايا كه بجميع بهلى مرتبه قطب وقت كرفقية تقد صدوق سيدى على بن عبد الله تعالى عنه كى زيارت ما و رمضان شريف من حاصل مولى - حضرت عبد العزيز دبّاغ رضى الله تعالى عنه كى زيارت ما و رمضان شريف من حاصل مولى - من حصرت فريايا كرتم أيك دنبه لا نا عبد الى سے موقع بر حضرت فريايا كرتم أيك دنبه لا نا عبد الى سے مولى - من

اس دافتہ کو اپنی کتابوں میں بلاتر دبید لکھا تو معلوم ہوا کہ ان معزے کا بھی بھی عقیدہ تھا کہ خدا تعالی اپنے محبوب بندوں کولڑ کا دینے کی قوت عطا فرما دیتا ہے اور الحمد للہ ہم اہل سنت و الجماعت کا بھی مہی عقیدہ ہے۔

### سلطان المرشدين حضرت خواجه عثمان ماروني كاعقيده (رمني الله تعالى منه دصال ١١٤ جمري)

آپ سلطان البند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمة والرضوان کے ویرومرشد جیں۔ شریعت وطریقت کے علوم بش ایچ وقت کے بہت بڑے عالم اور منفقائے اوتاد و ابدال تھے۔ ہارون ایک موضع ہے جو غیثا ہور کے مضافات بی ہے، چونک آپ وہاں کے دہنے والے نتے اس لئے ای نسبت ہے آپ ہارونی مشہورہوئے۔ آپ کا مزار مہارک کے دہنے والے نتے اس لئے ای نسبت ہے آپ ہارونی مشہورہوئے۔ آپ کا مزار مہارک کے دہنے میں مجد جن کے قریب تھا، جس کونجدی مکومت نے تو از کر روڈ میں لے لیا۔

حضرت خواجہ امیر خورد کرمائی نظامی مصنف سیرالاولیاء تحریر فرماتے ہیں کہ یکی الاسلام حضرت خواجہ معین الدین چشی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یکی زمانہ تک مسلسل حضرت خواجہ حیان ہارونی کے ساتھ سفر ہیں تھا۔ ایک ہارہ م دریائے وجلہ کے کنارے مسلسل حضرت خواجہ حیان ہارونی کے ساتھ سفر ہیں تھا۔ ایک ہارہ م دریائے وجلہ کے کنارے پہنچے۔ اتفاق سے وہاں کوئی کشی نہیں تھی۔ خواجہ حیان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جھے سے فرمایا کہ آئی سیس بند کروا میں نے آئی کھولی تو حضرت فرمایا کہ آئی سیس بند کروا میں نے آئی کھیں بند کر لیس ، جب میں نے آئی کھولی تو حضرت خواجہ حیان کو اورخودکو دریائے وجلہ کے دوسرے کنارے پر پایا۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ہے)

حضرت خواجہ امیر خورد کرمائی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھا آپ کی خدمت میں نہایت پریشان حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ حثان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے بوجہا کیا حال ہے کہ تم اس قدر پریشان ہو؟ اس بوڑاس بوڑھے نے کہا کہ چالیس سال سے میرا ایک بیٹا غائب ہے۔ جھے اس کی خبر نہیں کہ وہ ذخہہ ہے یا مرکمیا۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ ہے فاتحہ کی ورخواست کروں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ حضرت خواجہ حثان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقب ہوئے، جب ور ہوئی تو مراقبہ سے سراٹھا کر حاضر بن جلس سے فرمایا کہ آؤ تو مراقبہ سے سراٹھا کر حاضر بن جلس سے فرمایا کہ آؤ تہ سہ میں میں کہ اس بوڑھے سے فرمایا جاؤ! تمہارا بیٹا اس کوئل جائے۔ سب لوگ جب فاتحہ بڑھ سے فرمایا جاؤ! تمہارا بیٹا تمہارے کمر آچکا ہوگا۔

بوڑھا اپنے گھر آیا تو گھر کے ہر آنے جانے والے نے اس کے بیٹے کے آنے کی مبارک دی کہ مبارک ہوتھارا بیٹا آگیا۔ پوڑھے کی اپنے بیٹے ساڑ بلاقات ہوئی۔ پھر باپ

خاطب كيا اور فرمايا كه بيدا موف والفائرك كانام كيا ركع كا؟ بهائى في عرض كيا حضور جو جائيں نام ركھ ديں -حضرت في تحوري ويركى خاموتى كے بعد فرمايا كه اس كانام "رحال" (كوچ كرفے والا) ركھنا.

سیدعلی بن عبداللہ فرماتے میں کہ ' رحال' نام عادے لئے بالکل غیرمانوس اور اجنی قا۔ آباد اجداد میں اب تک کی کا نام رحال نیس تھا۔ حاضرین میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا حضور! ایسا نام کیوں تجویز فرما رہے ہیں ، جوان کے قبیلہ کے لئے غیرمعردف ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری سجھ میں بھی نام آرہا ہے۔

حدرت سيدى على بن عبدالله مباقى قرمات بيل كه جب بهم النه كروابى آئة و و يحما كه بمائى كى الجيدكوسل كرة فار ظاهر بين، حالاتكداس سے بيلے يور فائدان بي كى كو اس كے حالمہ بونے كاعلم نہ تعار بحب لاك كى پيدائش بوئى قر حضرت كے ارشاد كے مطابق كر والوں نے اس كا نام "رحال" ركھا۔ لوگوں كو رحال نام من كر بوئى جرت بوئى۔ وجہ دريافت كرتے۔ بي كہتا كه معرت سيدى عبدالمتريز نے اس كا نام رحال مرف يہ بتانے كے لئے ركھا ہے كہ يہ بچر ذيادہ وفول تك و تدويس رہ كا يك يلد علد قل دنيا مرف يہ بتانے كے لئے ركھا ہے كہ يہ بچر ذيادہ وفول تك و تدويس رہ كا يك علد قل دنيا مرف يہ بتانے كے التي المحمد عبدالله فرمات جي كہ بچرك انتقال كر جانے كے بعد سيدى حضرت سيدى على بن عبدالله فرمات جي كہ بچرك انتقال كر جانے كے بعد سيدى شخ عبدالمتريز عليه الرحمة والرضوان نے ميرے بھائى كو تخاطب كر كے فرمايا۔ الله مؤلّة الأولى اخطيناك في قياة و خالاً و قبلى هليم المقراق في غواليك مَن يُقيم عِنْدَ كُم وَلَا يَرْحَلُ عَنْكُم الله يعني بِهِ سفر جي بهم نے تم كو رحال ديا تھا اور اس سفر جي تم كو ايدا لاكا ديں كے عَنْكُم الله الله ياس رہے گا اور جمہيں دائي مفارقت دے كركوج تين كرے گا۔ ۔ ۔ گا۔ کی تعدل كر می تو تم المور ہی بیان سر جی تم کو الدا ويا تعا اور اس منال كر گا۔ گا۔ ۔ گا اور جمہیں دائي مفارقت دے كركوج تين كر کے گا۔ ۔ گا۔ ۔

(جامع كرامات اولياء جلد دوم عر بي صفي ١٨٢\_١٨٣)

خوفِ زمال معزت سيدنا عبدالعزيز ديا في رحمة الله تعالى عليه نے اس واقعه على دنبه الله تعالى عليه نے اس واقعه على دنبه الله قبل در بين في اگر كه بها كانت پر بير فرماكر كه بها مغرص جم نے تم كور حال ديا تھا اور اس سر على جم كو ايبا الزكادي كے جو تمبارے ياك سفر على جم از كا ديل كے جو تمبارے ياك در بي كار ابنا يہ عقيده واضح طور پر عابت كر ديا كه الله تعالى نے جميے از كا عطاكر نے كى توت در بي كار تعالى على كر نے فرات كا ايبا عقيده نه ہوتا تو آب اس طرح كى بات بركز نه فرمات كا ايبا عقيده نه ہوتا تو آب اس طرح كى بات بركز نه فرمات كار مار معالى على الله تعالى على حال مار الله الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعال

# سلطان الهند حضرت خواجه معین الدّین اجمیری کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان ـ وصال ۱۳۳ جری)

آپ برصغیر ہندویا کتان میں بڑے بڑے اولیائے کرام کے مردار اورسلسائہ چشتہ کے باتی ہیں۔ آپ حنی المذہب شے، علاقہ خراسان میں ۱۲ رجب کا ۱۶جری میں پیدا ہوئے۔آپ کے دالدگرامی کا نام غیاث الدین ہے جوشینی سید تنے ادر آپ کی دالدہ محتر مہ کا نام غیاث الدین ہے جوشینی سید تنے ادر آپ کی دالدہ محتر مہ کا نام ما فیاٹ الدین ہے جوشینی سیدہ تھیں۔ رحمۃ اللہ تعالی علی الدین کے قرآن مجید نام ماہ فور ہے جوشنی سیدہ تھیں۔ رحمۃ اللہ تعالی علی الدین الدین الدین اور فقہ کی تعلیم سے فارغ ہو مے اور بعض دواجول میں ہے کہ ۲۰ سال کی عمر میں تعلیم حاصل کی۔

بیجہ انتقاب حکومت آپ کے والد مع الل و عیال فراسان سے مراق چلے آئے تھے۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جبکہ حضرت خواجہ کی عمر پندرہ سال تھی۔ والد گرامی کے انتقال فرمانے کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ فراسان گئے۔ ترکہ میں آپ کو ایک باغ اور پن چکی کمی جس کی آمدنی ہے آپ کے افراجات چلتے تھے۔

ایک دن آپ اپ باخ بی شے کہ اچا تک حفرت خواجہ ابراہیم مجذوب وہاں آگئے۔ آپ نے بڑے ادب سے خوشتہ انگور ان کی خدمت بی چی کیا۔ مجذوب نے بدی رغبت سے اس کو کھایا۔ پھراپی زئیل سے کھی کا کلاا نوا وانت سے کاٹ کر آپ کو کھانے کے لئے دیا۔ اس کے کھاتے ہی آپ کا دنیا سے سرد ہوگیا۔ باغ و پن پکی کو کھانے کے لئے دیا۔ اس کے کھاتے ہی آپ کا دل دنیا سے سرد ہوگیا۔ باغ و پن پکی نئی کرفقراو میں تقیم کر دیا اور سفر کے لئے نکل پڑے۔ بخارا دغیرہ سے ہوتے ہوئے بغداد شریف پہتے ۔ وہاں سلطان الرشدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمة والرضوان سے شریف پہتے ۔ وہاں سلطان الرشدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمة والرضوان سے شرف بہتے ۔ وہاں سلطان الرشدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمة والرضوان سے شرف بہتے ۔ وہاں سلطان الرشدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمة والرضوان سے شرف بہتے ۔ وہاں سلطان الرشدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمة میں دے مشرف بہتے ہوئے دے۔ اس کے بعد حضرت نے آپ کو تعمیف خلافت سے سرفراز فرمایا۔

عظم الا مجری من آپ اجمیر شریف تشریف لائے اور ۲ رجب ۱۳۳ جری ۱۰۱ سال کی عمر ما ۷ مجری ۱۰۱ سال کی عمر میں وصال فرمایا ۔ مشہور ہے کہ حضرت کی وفات کے بعد آپ کی چیشانی پر منال کی عمر میں وصال فرمایا ۔ مشہور ہے کہ حضرت کی وفات کے بعد آپ کی جیشانی پر منائد کی عمرت میں ونیا سید میں ونیا سے رخصت ہوا۔

1. 1 1 5 7 1 4

اور بنے دونوں نے صفرت خواجہ عثان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر قدم ہوں کی سعاوت حاصل کی خواجہ نے اس کے بنے سے پوچھا کہ اب تک تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جزائر دریائے دیوان کے ایک جزیرہ میں قید تھا اور جھے زنجیری ڈالی گئی تھیں ۔ میں آج بھی ای مقام پر تھا کہ ایک ورواش نے جو بالکل آپ کی ہم شکل تھا، زنجیر پر ہاتھ ڈالا۔ زنجیر فورا ٹوٹ گئی۔ پھر اس دروایش نے جھے اپنے پاس کھڑا کر کے کہا کہ میرے قدم بعقرم آؤ۔ چنانچ میں نے ایسا تل کیا (چند قدم چلنے کے بعد) اس دروایش نے جھے میرے قرمایا کہ آتھیں بند کرلو۔ میں نے آتھیں کھولیں تو سے قرمایا کہ آتھیں بند کرلو۔ میں نے آتھیں کھولیں تو ایسا تا کیا۔ اس دروائی سے جب میں نے آتھیں کھولیں تو ایسا تا کہ ایسا دروائی اس دروائی اس دروائی اس دروائی سے قرمایا کہ آتھیں بند کرلوں میں بند کرلیں ۔ جب میں نے آتھین کھولیں تو ایسا تا کہ ورواؤ سے پر پایا۔ (ترجمہ سیرالا دلیاء صفحہ ۱۹)

حضرت میر عبدانواحد بگرامی رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۰۱۶ اجری) تحریه فرماتے ہیں کہ حصرت خواجہ عثمان ہارونی رحمة الله تعالی علیدا وحی رات کے وقت کھر بھی تشریف فر ما تھے کہ اناس (24) کافروں نے مشورہ کیا کہ آ دھی رات کوخواجہ عمان ہارونی کے پاس جلیں اور کہیں کہ ہم مجوکے ہیں ۔ ہر ایک کو نے طباق میں علیحدہ علیمدہ کھانا دیجئے اور ہر ا كي جدا كاندنوع كا-اس بالهي مشوره كے بعد جب وه آپ كى خدمت ش آئ تو خواجه نے قرمایا اے آ دم وحوا کے بیٹو! بیٹہ جاؤ اور ہاتھ دھولو اور خود بھم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر آسان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور ہرجنس کے مختلف کھانوں کے بجرے ہوئے طباق جیسا کہ وہ لوگ سوچ کر آئے تھے، فیب سے لیتے اور ان کے سامنے رکھ دیتے۔ وہ کا فرنجی مسلسل نظریں جمائے دیکھتے رہے کہ طباق غیب سے آ رہے جیں۔ خیر جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا خدا تعالی کی فعت کھاؤ اور اس پر ایمان لاؤ! انہول نے کہا کہ اگر ہم تمہارے خدا اور رسول میر ایمان لے آئی اور مسلمان ہوجائیں تو کیا خدا تعالی ہمیں بھی تم جیا کر دے گا۔ فرمایا کہ " میں غریب س گنتی میں ہوں۔ خدا تعالی تو اس پر قاور ہے کہ جھے سے بڑار ورجہ حمیس باند قرمائے"۔ وہ سب ایمان لے آئے۔ مسلمان ہو گئے اور حضرت خواجہ عثان ہارونی رحمة اللہ تعالی علیه کی مبارک محبت میں رہے۔ان میں ہراکی اللہ تعالی کا ولی ہوگیا کہ ان کی نظروں میں عرش سے لے کر تحت المرا ي تک سب منکشف ہوگیا۔ (سیع سنابل شریف منجه ۳۳)

حضرت خواجہ عثان ہاروئی علیہ الرحمة والرضوان نے ان واقعات سے اپنا بیعقیدہ مملم کھلا واضح کر دیا کہ خدا تعالی نے جمیس عالم جس تصرّ ف کا انتقیار بخشا ہے۔ پڑھ کروشمنوں کے بچوم کی طرف پھینک دی اور جس پر بھی اس ٹی کے پکو ذرے گرے۔
ای وقت اس کا جسم مشک ہوکر بے جس و ترکت ہوگیا۔ باتی لوگ بھاگ کرشہر میں آئے۔
خواجہ کے ان کمالات کو و کھ کر باشدگانِ اجمیر نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت بوا جادوگر
ہے۔ اس کا مقابلہ ہر شخص کے بس کا جس ۔ کوئی بڑا تی جادوگر اس سے جیت سکا
ہے۔ چنا نچہ انہوں نے ہندوستان کے مشہور جوگی ہے پال کو خواجہ صاحب کے مقابلہ کے
لئے بالیا۔ ہے پال جوگی جو ہندوستان میں اپنا جائی نہ رکھا تھا اپنے ڈیڑھ ہزار چیلوں کے
ساتھ اجمیر پہنچا اور اس تالاب کی طرف بڑھا، جہاں حضرت خواجہ علیہ الرحمة والرضوان
ساتھ اجمیر پہنچا اور اس تالاب کی طرف بڑھا، جہاں حضرت خواجہ علیہ الرحمة والرضوان
شریف فرما تھے۔ جب خواجہ صاحب کواس کے آئے کی خبر ہوئی تو آپ نے وضوفر بایا اور
اپنے عصاء مبادک سے ایک حصار مین کے دیا اور اپنے ساتھیوں کے جمراہ ای حصار میں
تشریف فرما رہے۔ حصار مجبخ کو فرمایا کہ انشاہ اللہ تعالی وشن اس کے اغدر نہ آسکیں گے۔
جنا نچہ ایسا تی ہوا اور سے پال کے ساتھیوں میں سے جن کا بھی پاؤں اس کے اغدر نہ آسکیں جوش ہوش ہوگر گرگیا۔ (برکات الصالحين حصہ دوم صفح ہے)

روایت کیا گیا ہے کہ ہے پال جوگی کو بلانے کے ساتھ شہر والوں نے آپ کوستانے کی ایک ترکیب کی اور وہ یہ کہ جس بالاب کے پاس حضرت خواجہ علیہ الرحمة والرضوان مجم تے ،
اس پر پہرہ لگا دیا تا کہ صفرت خواجہ صاحب کے ساتھی اس میں سے پائی نہ لے سیس جب آپ کو ان کی اس حرکت کا بعد چلا تو آپ نے ایک سرید سے فرمایا کہ تم کی طریقہ سے اس تالاب سے ایک بیالہ بجر لیا۔
تالاب سے ایک بیالہ بجراو۔ چنا نچہ مرید نے حسب انحام اس تالاب سے ایک پیالہ بجر لیا۔
بیالہ کے بجرتے می تالاب کا تمام پائی خشک ہوگیا اور ایسا خشک ہوا کہ گویا اس میں کھی پائی موجود می شرقالہ خواجہ صاحب اور ان کے ساتھی ای ایک پیالہ پائی کو استعمال کرتے رہے اور موجود می شرقالہ خواجہ صاحب اور ان کے ساتھی ای ایک پیالہ پائی کو استعمال کرتے رہے اور موجود میں شرقالہ خواجہ صاحب اور ان کے ساتھی اس ایک پیالہ پائی کو استعمال کرتے رہے اور میں قدر اس میں یانی بڑھ جاتا تھا۔

جب شہر والوں کو تالاب کا پائی ختک ہوجائے سے تکلیف پیٹی آو ہے پال جوگ نے حصار کے قریب آ و ہے پال جوگ نے حصار کے قریب آ واز وے کرخواجہ صاحب سے کہا کہ لوگ بیاس سے مرے جاتے ہیں۔ فقیر کا کام مخلوق کو آ رام پیٹیانا ہے۔ جب آ ب ایٹ آ پ کو فقیر کہتے ہیں تو مخلوق کو سمانا آ پ کو زیب نہیں دیا۔ فقیر کو چاہیئے کہ خلوق کو نسخ کے بیٹیائے۔

ہے بال کی بات س کرآپ نے بائی ہے جرا ہوا وہ بیالدای تالاب میں ڈلوا دیا ،جس کی مجر ہے اللہ اللہ میں ڈلوا دیا ،جس کی مجد ہے تالاب بائی ہے جر کرلیریں مارنے نگا۔ (برکات الصالحین حصد دوم صفحہ ۱۸)

حضرت شیخ حبدالحق محد فد والوی بخاری رضة الله تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ

ہتھورا رائے کے دور حکومت میں اجمیر تشریف لائے اور عبادت اللی میں مشغول

ہوگئے۔ چھورا رائے اس زمانہ میں اجمیر شن مقیم تھا۔ ایک روز اس نے آپ کے ایک

مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا۔ وہ بچارہ آپ کے پاس فرماد لے کر پہنچا۔ آپ

نے اس کی سفارش میں چھورا رائے کے پاس ایک بیفا مبر بھیجا ، کین اس نے آپ ک

سفارش قبول نہ کی اور کئے لگا کہ یہ فض بہاں آ کر بیٹھ کیا ہے اورغیب کی با تیم کرتا ہے۔

جب تواجہ اجمیری رضة الله تعالی علیہ کو یہ بات مطوم ہوئی تو فرمایا کہ ہم نے چھورا

کو زیرہ گرفار کر کے حوالے کرا دیا۔ اس زمانے میں سلطان معزالدین عرف شہاب الدین
غوری کی فوج غرفی ہے کہتی۔ چھورالشکر اسلام سے مقابلہ کے لئے نگلا اور سلطان شہاب
الدین کے ہاتھوں گرفار ہوگیا۔ (اخباالا خیار اردو صفحہ ۲۵)

ایل تاریخ نے لکھا ہے کہ دھڑت خواجہ علیہ الرقمۃ والرضوان جب اجمیر شرایف علی روئی افروز ہوئے اور ایک ورخت کے نیچ آپ نے آ رام فر مانا جا ہا تو ایک فض نے آ واز دی کہ پہال نہ تھی ہو کیونکہ بہال راجہ کے اونٹ با ندھے جاتے ہیں ۔ وہال سے اٹھ کر دھڑت خواجہ صاحب رحمۃ الله تعالی ایک تالاب کے کتارے جا کر تھی گئے۔ اونٹ با نول معزت خواجہ صاحب رحمۃ الله تعالی ایک تالاب کے کتارے جا کر تھی گئے۔ اونٹ با نول نے رات حسب قاعدہ ای درخت کے لیچ اوث با عمدہ دیئے اور جب میں ہوئی اور اونٹول کو افران نول کو رات حسب قاعدہ ای درخت کے لیچ اوث با عمدہ دیئے اور جب میں ہوئی اور اونٹول کو افران نے مینے زمین سے چیکے رو گئے۔ یہ ماجرا افران نے مینے زمین سے چیکے رو گئے۔ یہ ماجرا و کی گئے گؤ اونٹ زمین سے خواد کر اور خور کرنے ہا سے اس مصیبت کے آنے کی وجدان کے ذبین میں و کی کھڑ ہاں جو ایک جو ای کو جو ای کی جدو ایک کی جو میں کے ایک تھی کو تایا اور یہاں نہ جیسے دیا۔ ای کی جو وہ ای ہے۔

۔ بن ان دس بور سے میں پر رہ یہ ارضوان کی خدمت بی حاضر ہوئے اور معافی جائی۔

آخر کار حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت بی حاضر ہوئے اور معافی ہوئے

آپ نے فر ایما جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو جا تیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ جب والی ہوئے
اور اونٹوں کو اٹھایا تو سارے کے سارے اونٹ کھڑے ہوگئے۔ جب یہ واقعہ شہر بی مشہور
ہوگیا تو شہر کے ہی و باشندوں نے راجہ ہے کہا کہ برد کی غیر ندیب کا آدی ہمارے متدروں
ہوگیا تو شہر کے ہی و بالاب کے کنارے پر واقع ہیں ۔ یہاں اس کا تخبر تا مناسب نیس
کے قریب تخبرا ہوا ہے جو تالاب کے کنارے پر واقع ہیں ۔ یہاں اس کا تخبر تا مناسب نیس
ہوگیا و اور ہماری قلمو سے نکال دو۔

ہوگیا تو میں کر راجہ نے تھم ویا کہ اس تحض کو وہاں ہے اٹھا دواور ہماری قلمو ہے نکال دو۔

ہوگیا تو ہو تھے ہوئی ہوئی کی ارادہ کر بہتی اور آپ کو نکلیف ہینچانے کا ارادہ کر بیانی ہوئی اور آپ کو نکلیف ہینچانے کا ارادہ کر بیانی ہوئی جانے ہوئی کی ذبین ہے اٹھائی اور اس پرآیۃ الکری

مريد صادق سے كہا عوديت كى انجابيہ ہے كہ جب عوديت كا تائ پہنے والا كى سے كہد ديا ہے كہ مريد صادق سے كہا عوديت كا تائ پہنے والا كى سے كہد ديا ہے كہ مرجا تو فوراً مرجا تا ہے۔ چر ہوا يول كہ محد ذابد سے چونكہ يہ بات كى تحى كہ مرجا۔ لبندا وہ اى وقت مركيا۔ چاشت سے لے كر دو پير تك پڑا رہا۔ موسم بہت كرم تھا۔ مجمع برا قاتى ہوا اور جرانى كى انجا نہ رى ۔ وہاں اس كے قريب بى ايك سايہ دار ور ذت كے بينے عالم جرانى شى دوبا ہوا آ كر بينے كيا۔

جب دوبارہ اس کے پاس آیا تو ویکھا تخت کری کی دبہ سے اس کے جم میں پہرے تہدیلی پیدا ہو پکی ہے۔ بھے بہت و کھ ہوا۔ اس وقت میرے دل میں القا ہوا کہ اسے کہدویں اے تھر! اب زعمہ ہوجا! میں نے بید بات تمن بار کہی تو اس کے بدن میں زعر گی آ ہتہ آ ہتہ ریکے گی اور میں بیر منظر دکھے رہا تھا ، یہاں تک کہ دو بالکل اپ پہلے حال پر آ گیا۔ جب میں جنگل سے والی آ یا تو حضرت سید کھال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب میں نے کہا کہ دہ سر کیا اور میں جیرت زدہ ہو گیا۔ تو حضرت نے بھے سے فرہ یا میرے بینے! تم نے بہ کول نہیں کہد دیا کہ ذعرہ ہوجا؟ میں نے عرض کیا حضور! جب جھے یہ کہنے کا الہام ہوا تو میں نے کہد دیا اور وہ پھر ذعرہ ہوگیا۔ (جامع کرامات والیاء اردوسنے ۱۲۹)

علامہ جہائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریہ فراتے بیں کہ آپ کے ایک مرید بیان کرتے بیل کہ حضرت شخ نقشیند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جارے فریب خانہ پر تشریف لائے تو بیل بہت شرمندہ ہوا کہ میرے پاس آٹائیس تھا۔ بیس نے کی طرح انتظام کر کے آئے کا ایک تھیلا لے آیا تو بھے سے فرمایا ، اس بیس سے آٹا نکال کر گوند ہے رہو! اور کی کو اس کی بیشی کی اطلاع نہ دو! پھر آپ دس مینے تک جارے یہاں تخبرے رہ اور دوست و مرید آپ کی زیادت کے لئے میرے گرمسلسل آتے رہ اور ہم ای تھیلے سے دوست و مرید آپ کی زیادت کے لئے میرے گرمسلسل آتے رہ اور ہم ای تھیلے سے آٹا لے کر آئیس روٹی کھلاتے رہے ، مگر وہ بدستور بجرا کا بجرا رہا۔ پھر میں نے یہ راز حضرت کے تھا نے اپنی خانہ کو بتا دیا تو وہ برکت جاتی رہی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کو بتا دیا تو وہ برکت جاتی رہی اورتی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کو بتا دیا تو وہ برکت جاتی رہی اورتی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کو بتا دیا تو وہ برکت جاتی رہی اورتی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کو بتا دیا تو وہ برکت جاتی رہی اورتی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کو بتا دیا تو وہ برکت جاتی رہی اورتی دورتی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کی دایا موجو دوری کرتے ہوئے اپنی خانہ کو بتا دیا تو دو برکت جاتی رہی اورتی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کر ایا دیا وہ اور اپنی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کر ایا دیا وہ اور اپنی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کر ایا دیا وہ اپنی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کرتے ہوئے اپنی خانہ کی دورتی کرتے ہوئے اپنی خانہ کرتے ہوئے اپنی خانہ کرتے ہوئے اپنی خانہ کرتے ہوئے اپنی کرتے ہوئے اپنی کرتے ہوئے اپنی خانہ کرتے ہوئے اپنی کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے

اور پھرتم ریز ریائے ہیں ، شیخ علاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشہند رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہار خوارزم کے سفر پر نکلے تو ساتھ میں شیخ شادی مجمی تھے۔ جب دریائے حرام پر پہنچ تو آپ نے شیخ شادی کو تھم دیا کہ وہ پانی پر چلیں۔ شیخ شادی و اس کے دو پانی پر چلیں۔ شیخ شادی و رکھے۔ آپ نے ان کے اوپر ایک شادی ور گئے۔ آپ نے ان کے اوپر ایک

روایت کیا میا ہے کہ جادوگروں نے جب اپنا جادو شروع کیا تو معرت خواجہ صاحب كا كچه بكار ند سكے بے يال اور اس كے جلوں كے جادد كرائے يا لكى الرف س ہزاروں کالے سانب نکل نکل کر حضرت خواجہ صاحب کی طرف برھے ، مرجو سانب حسار ( مميرے كى كير) كے قريب آيا كير برسر دك كروه كيا۔ جب ياعل كاركر نه مواتو جادوگروں نے دومراعمل کیا، جس کے سبب آسان سے آگ بری شروع ہوئی ، یہاں تک كرة ك ك و وحر لك مح اور بزارون ورشت جل كر راكه بوسك ، كر الله تعالى ك فعل و كرم سے معزت فواند ما دب كے معاديش كچواثر ند م كا۔

اب ہے بال ہرن کی کمال ہر بیٹے کرآ سان کی طرف اڑا یہاں تک کہ نظروں سے عائب ہوگیا۔ حضرت نے اٹی کھراؤں ہوا میں مجینک دی۔ وہ فضا میں گی اور جے یال جوگی کے سریر بڑنے لگی، بہاں تک کداے او ماد کرزین پرنیچ لے آئی۔ بے پال اپ حال پر رونے نگا۔ پھر خواجہ صاحب کے قدموں پر گر پڑا اور سے دل سے مسلمان ہو گیا۔ (بركات المسالحين حسدٌ دوم منح ٢٩)

حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنه کا بیے فرمانا کہ ہم نے وجھورا کو زئدہ کرفار كركے حوالے كر ديا اور اونوں كے پيٹ زين سے چپک گئے۔ چراآب كے تم دينے بر بی وہ کھڑے ہوئے اور آپ کے سینے ہوئے مٹی کے ذرول سے دشنول کے جسم بے حس وحرکت ہو گئے اور پورے تالاب کا پائی ایک پیالہ میں لے لیا اور اپنی کھڑاؤں کو بغیر کسی مشین کے ہوا میں اڑا دی جو ہے پال کو مار کر نیچے لے آئی۔ ان سارے واقعات سے حضرت خواجد الجبيري رضي الله تعالى عندنے اپنا بير حقيده ثابت كر ديا كه خدا تعالى نے مجھے

کا نئات میں تصرف کی بے پناہ تو ت عطا فر مائی ہے۔ تو الله عفرت خواجه صاحب کے خرکورہ بالا واقعات بوی کوشش کے باوجود کسی

اہم كتاب من بيس ال سكے اس لئے مجورا معمولى كتاب كے والے سے درج كئے گئے۔ امام الاولياء حضرت خواجه بهاؤالدين نقشبند بخاري كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان وصال ٩١ ١ جرى)

آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن محمد زاہر کو اپنے ہمراہ لے کر جنگل کی طرف نکل میا محد زار میرا بدا یکا اور سیا مرید تھا۔ ہم لوگ معرفت کے موضوع پر منتظ ك ز لكريات علته طلة ال كتريراً مجنى كرعبوديت كيا جوتى بي المي في الم

اس عالم فنا میں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا مناسب تبیں ہے، کیونکہ ہماری جماعت کی نظری اُس ونیا سے باہر کئی ہوئی ہیں۔ (جامع کراہات اولیا مسفیہ ۱۳۴)

محیح النیور خضرت خواجہ بہاؤالدین تشنید علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان واقعات و فرمودات سے اپنا برعقیدہ واضح کر دیا کہ خدا تعالی نے اپنے نعفل سے مجھے زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کر زندہ کر دیا کہ خدا تعالی نے اپنے کی قدرت بخش ہے اور مردہ کو زندہ کرنے ، پائی پر چلنے یہاں تک کہ بہاڑ کو سونا بنا دینے کی قدرت بخش ہے اور بھر تعالی الیک برگزیدہ بستی کے عقیدے کے مطابق انبیاء و اولیاء کے بارے میں ہم المسند والجماحت کا بھی بہی عقیدہ ہے۔

## علامه جلال الدين محمر بلخي عرف مولانا رومي كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان \_ وصال ٢٤٢ اجرى)

آپ مشوی شریف کے دفتر سوم عل تحریر فرماتے ہیں۔

اندرال وادی گروہ ِ از عرب ختک شد از قبل بارال شال قرب عرب کے ایک گروہ کا یائی ختک سالی کے سبب ایک جنگل میں فتم ہوگیا۔

نا گہانے آل مغیب ہر دو کون مصطفیٰ پیدا شدہ از بمر عون

انفاقاً وه دونول جہان كى الداد فرمائے والے بعن حضور سيد عالم تلاق مد كے لئے

ممودار ہوئے تو ایک بہت بڑا قافلہ دیکھاجو دور سے چل کرآیا ہواتھا۔

ورہ ہونے ہوئے ویعا۔ پس بدو گفتند می خوائد خرا ایس طرف خیرالبشر خیرالوریٰ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تھے رسول اللہ علقہ بلا رہے ہیں۔ حبثی نے کہا میں نگاہ ڈالی جس سے دہ کچھ در کے لئے بے خود ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو اپنا قدم پائی پر رکھ دیا اور اس پر چلنے گئے۔ جب دونوں دریا کو پار کر گئے تو حضرت نے فرمایا دیکھئے آپ کے موزے کا کوئی حصرتر ہوا ہے؟ شختے شادی نے دیکھا تو قدرت خدادندیٰ ہے اس میں ذرا بھی ٹی نیس تھی۔ (جامع کرایات اولیا وصفی ۱۳۲)

پھرتحریر فرماتے ہیں۔ آپ کے ایک مرید کا بیان ہے میری مجت کا سب حضرت سے
یہ ہوا کہ جس ایک دن بخاما کے ایک بازار جس اٹی ددکان پر جیٹا تھا کہ آپ وہاں تشریف
لائے اور ددکان پر جیٹے گئے۔ حضرت بایزیہ بسطا کی دہمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پچھ مناقب بیان
کرتے ہوئے فرمایا کہ بایزیہ بسطا می خودائی ایک منقبت یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے
کیڑے کا کناراکی کولگ جاتا ہے تو وہ میرا محت اور دلدادہ بن جاتا ہے اور میرے پیچے بیچے
چلے لگ جاتا ہے۔ جس (لیمی حضرت فتشند) کہتا ہوں کہ اگر جس اٹی آستین ہا دون تو بخارا
کر رہے والے بلا اقمیاز چھوٹے بڑے سب کو اپنا شیدا بنالوں۔ وہ کھر بار اور دد کا نیس چھوٹر کر
میرے پیچے چلے لگ اس آپ نے اپنا مبارک ہاتھ آستین پر دکھا اور اس حالت میں میری نگاہ
میرے پیچے چلے لگ ہا ماری ہوگئے۔ وہ میرا کو اپنا شیدا بنالوں۔ وہ کھر بار اور دد کا نیس چھوٹر کر
آپ کی آستین پر پڑگئی۔ پھر کیا تھا حال و دجد نے بچھے آ لیا اور خود فراموٹی طاری ہوگئے۔ عرصہ
دارز تک بھی حال رہا۔ جب آ رام ہوا تو آپ کی مجت پوری قوت کے ساتھ بچھ پر جھاگئی۔
میں نے کھر یار اور مکان کو چھوڈ کر آپ کی خدمت اپنائی۔ (جامع کر فاست اولیاء سفی ہوسے)

آپ کے ایک اور غلام ہے مروی ہے، وہ کتے ہیں کہ شل نے ایک دن حفرت ہے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ جھے لڑکا عطا ہو۔ آپ نے دعا فر مائی۔ آپ کی دعا کی برکت ہے لڑکا ہوا، گر وہ مرکبا۔ شل نے آپ ہے ذکر کیا۔ فرمانے کئے، م نے ہم سے درخواست کی تھی کہ لڑکا ہو۔ خداد عبر کریم نے لڑکا عطا کیا اور پھر دہ لے بھی کم نے ہڑکا عطا کیا اور پھر دہ لے بھی اللہ تعالیٰ پر بھردسہ کہ وہ فقیر کی دعا ہے جمہیں دواور لڑکے دے گا اور وہ کمی کم یا کی ایک ہوئے۔ ایک ان جس سے بار ہوگیا تو جس کم یا کی ان جس سے بار ہوگیا تو جس کے دو میر ہے لڑکے ہیں ، بار ہوگیا تو جس نے دھرے کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا تم کو کیا ہے۔ وہ میر ہے لڑکے ہیں ، بار ہوگراہ تھے ہوئے رہیں گے بھر جسے حضور نے فرمایا و سے ہوتا رہا۔ (جامع کرایات اولیاء صفح ہوں)

حضرت علامہ بہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ شخ شادی قدس سرۂ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ بہاؤالدین تقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان نے جھے ہے فرمایا کہ اگر میں جاہوں تو اللہ تعالی کی قوت سے بہاڑتمہارے لئے سونا بنا دوں ،لیکن ہمارے لئے ہم نے اہراہیم ادھم آیہ ست کوز رائے ہراپ دریا نہست حضرت اہراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے جس بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک دن راستہ چلتے ہوئے ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ آپ کے زماتہ نقیری کا ہے۔ ولق خود می دوخت آل سلطان جاں کی امیرے آلہ آئیا کہاں حضرت اپنا لہا ہم نقیری خود سل رہے تھے کہ اچا تک ایک حاکم جو پہلے آپ کا غلام تھا آ یا اور آپ کی یہ حالت دکھ کر بہت تجب کیا اور دِل جس سوچنے نگا۔ تک کرد او ملک ہفت اقلیم را می زخد ہر دَلق سوزن چوں گدا ہوت آلیم کی سلطنت کو چھوڑ کر اب نقیروں کی طرح گدڑی می رہے ہیں افسوس!

ہر میں اللہ میں اور اندیشہ آش شخ چوں شیرست و دلہا بیشہ آش شخ وں شیرست و دلہا بیشہ آش صافح کے دائر میں اور لوگوں کا دل حاکم کے اس خیال سے معزت آگاہ ہوگئے ، کیونکہ معزت شیر کی مانند ہیں اور لوگوں کا دل ان کا جنگل ہے۔

شیخ سوزن زود در دریا گلند خواست سوزن را یآواز بلند محضرت نے سوئن کو دریا میں بھینک دیا گھریآ داز بلند فرمایا کرسوئی لے آؤا! صد ہزارال ماہیئ اللیے سوزن زر در لب ہر ماہیئ اللیے اللہ دالی لاکھوں مجھلیاں سونے کی سوئیاں اپنے مند میں لئے ہوئے تعلیم اور اللہ دائی سوئیاں اپنے مند میں لئے ہوئے تعلیم اور اللہ دائی سوئیاں اپنے مند میں لئے ہوئے تعلیم اور

مائی ویگر برآمہ ور زمال سوزن او را گرفتہ در دہاں ایک دوسری مجھلی ای وقت حضرت کی سوئی کو منہ میں لئے ہوئے نگلی رو بدو کردہ مکفتش اے امیر ملک دل بہ پاچناں ملک حقیر آپ نے حاکم سے مخاطب ہوکر فرمایا اے امیر! دلوں پرحکومت بہتر ہے جس کا میں بادشاہ ہوں یا ایسے ملک حقیر کی جس کے تم مالک ہو۔

اور متنوی شریف کے وفتر دوم میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔

انبیں نہیں جانتا ۔لوگوں نے حضوط کی کے اوصاف بیان کے تو اس نے کہا وہ تو جادوگر ہیں۔(معاذ اللہ) میں ایک قدم ان کی طرف نہ جاؤں گا۔

یں۔ رسان اللہ کا اور بدند آل طرف او فغال پرداشت ور تشنیج و تف الوگ جبٹی کو حضوطات کی طرف او فغال پرداشت ور تشنیج و تف الوگ جبٹی کو حضوطات کی طرف زبردتی تھنے کا الائے۔ وہ جاآتا تھا اور بُرا بھلا کہتا تھا۔ چول کشیدندش ہو جبش آل عزیز کفت نوشید آب و بردارید نیز جب اس کو تھنے کر حضوطات کے پاس لائے تو آپ نے فرمایا کہ جبٹی کے مشکیزے جب اس کو تھنے کر کو دور جس قدر طبیعت جا ہے لیکن جاؤے حضوطات کا اطلان سنتے ہی ہے سب لوگ باتی ہواور جس قدر طبیعت جا ہے لیکن جاؤے حضوطات کی کا اطلان سنتے ہی ہر طرف ہے لوگ نوٹ بڑے جو دبھی بیا اور اپنا اپنا مشکیزہ بھی بجرایا اور سب اوٹ بھی

سیراب ہوگئے۔ اب حضوطان نے جنٹی سے مخاطب ہوکر فر مایا

اے غلام اکنوں تو پُر بین مشک خود تاگوئی درشکایت نیک و بَد اے غلام اب بھی تیرامشکیزہ بھرا ہوا ہے۔ دیکھ لے تاکہ بعد میں شکایت کرتے ہوئے تو برا بھلا ند کیے۔

آں سیہ جیراں شد از بربان أو می دمید از لامکال ایمان او وجیشی حضور سیدِ عالم ایسان او کال ایمان لامکال و جیشی حضور سیدِ عالم ایسان او کیا۔ سے طلوع ہوا۔ بیعنی وومسلمان ہو کیا۔

مصطفیٰ وسب مبارک بر رفش آن زمان مالید کرد او فر شش اس کے بعد حضوطان نے اپنا تورانی ہاتھ اس مبشی کے چرے پر پھیرویا جس سے اس کے بعد حضوطان کی دو حسین وخوبصورت ہوگیا۔ اس مبشی کا رنگ بدل گیا۔ بینی وہ حسین وخوبصورت ہوگیا۔

ی فاریک بدل میں اور اس کا جموع بدر و روز روش شد هوش شد سپید آل زنگی زاده جش چمود روز روش اور چود اوس رات کے جاند ک وہ زنگی زادہ جشی سفید ہوگیا اور اس کا چمود روز روش اور چود اوس رات کے جاند ک

طرح جیکنے لگا۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرجمۃ والرضوان نے اس واقعہ کو متنوی شریف جمل لکے کر اپنا ہے عقیدہ ظاہر کر دیا کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے کو خدا تعالی نے تصرف کی وہ قوت عطافر مائی ہے کہ بدشکل آ دی کے چیرے پر صرف اپنا دستِ مبارک پھیر کر اس کو حسین و خوبصورت بنا دیں۔ بدشکل آ دی کے چیرے پر صرف اپنا دستِ مبارک پھیر کر اس کو حسین و خوبصورت بنا دیں۔ آپ متنوی شریف کے دفتر سوم میں اور تحریر فرماتے ہیں۔

### حضرت نورالد من عبدالرحمان علامه جامی کا عقیده (علیدالرحمة والرضوان- وصال ۹۸ ۱۶۹۸)

آپ ان برگزیرہ ہستیوں میں سے ایک ہیں ، جن کو اللہ تعالی نے علوم ظاہری و باطنی دونوں سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے بہت سے علاء ومشائخ سے اکساب فیض کیا، گرآپ کے مرهدِ خرقہ شیخ طریقت حضرت سعدالدین کاشغری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ چار واسطوں سے آپ کے خرقہ کی نسبت خواجہ خواجہ کان حضرت شیخ بہاؤالدین بخاری نقشبند علیہ والرضوان تک پہنچی ہے۔

آپ نے عربی و فاری میں علق علوم و تنون کی بہت ک کتابیں لکمی ہیں، جن کی تعداد ۲۵ تک کتابیں لکمی ہیں، جن کی تعداد ۲۵ تک بہت ک کتابیں لکمی ہیں، جن کی تعداد ۲۵ تک بہتی ہے، جو آپ کے تفلص "جائ کے عدد ہیں۔ ان میں علم تحو کی کتاب"الفوائد الفیائید فی شرح الکافیہ جو شرح طلا جامی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ کافیہ کی شرحوں میں نہا ہت ہی ارفع و اعلیٰ اور سب سے زیادہ مشہور اور متداول شرح ہے اور تمام مداری عربید میں وافل ورس ہے۔

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک محفی حضرت مین مسین بن منصور طاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مردہ طوطی لے کر آیا۔ شیخ نے فرمایا کیا تم یہ جاہتے ہو کہ تمہاری طوطی زندہ ہوجائے؟ اس نے نے کہا تی ہاں! میں ای لئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ شیخ طاح تر نے انگلی سے اشارہ فرمایا۔ طوطی اس دم زعرہ ہوگئ۔ (ترجمہ تھی ت الانس صفی سے سا

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ ابوالحسین قرافی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ (متوفیٰ ۱۸۰۰ ہجری) نے کشتی ہیں احتساب کیا (لیمنی لوگوں کوممنوعات شریعت سے روکا) تو انہوں نے مصمہ ہیں آ کر شیخ کے ہاتھ پاؤل ہائدہ کر ان کو دریا ہیں ڈال دیا۔ جب نماز کا وقت آ یا تو کشتی والوں نے آپ کو صعب ادّل میں پایا اور آپ کا دامن بھی ترنہیں ہوا تھا۔

(ترجمة فحات الالس منوره من المراق المراق المراق العزيز سے بيدروان مشہور ہے كه اور تحرير فرمات بين كه معزت فيخ عمو قدس سرة العزيز سے بيدروان مشہور ہے كه الك وان من معزت فيخ باب فرعانی رحمة الله تعالی عليه كی خدمت من بينا ہوا تھا تو ایك فخص آیا اور كہنے لگا كه آپ دعا فرمائيں ۔ امير سرك ظلم سے باز آ جائے (سرك ایك امير تھا جو اكثر فرعانه ير چر حائی كر ويتا تھا) حضرت فيخ باب اس وقت جو ليے كے پاس

11 16 16013

بود درویشے درون کشتی ساختہ از رخت مردم پُنتی ایک نقیر ایک کشتی میں سنر کر دہے تھے کشتی کے مسافر اپنے اپنے سامان سے ایک کائے ہوتے تھے۔

یا وہ شد ہمیان زر او خفتہ بود جملہ را جُماعہ او را کی خمود
ایک فخف سویا ہوا تھا ، اس کی سونے کی تھیلی کم ہوگئے۔ لوگوں کی حلاثی لی گئے۔ کی نے فقیر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے فقیر کی پھٹی ہوئی گدڑی کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا۔

کا ندر س کشتی ور مدال کم شدست جملہ را جمعیم عوانی تو رَست کی ایس کی حلائی نے بچکے کہ اس کی حلائی نے بچکے کے اس کی حلائی نے بچکے ہیں۔ آ ب ہرگز نہیں چھوٹ سکتے۔

رائی بیروں کن برہند شوز زلق تاز تو فارغ شود اوہام خلق آپ کرڈی اٹار دیجئے ! ٹاکہ لوگوں کے شہبات آپ کی طرف سے ختم ہوجا کیں۔ گفت بارپ مرغلامت را خسان مجم کردئد فرمان در رسان آپ نے بارگاہ الی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے بروردگار! کمینوں نے تیرے بندے برجوٹا الزام لگاہا ہے ، تو اپنا فرمان بھیج دے۔

چوں بدود آ مد ول ورویش زال سر برول کروند ہر سو ماہیاں بیب اس واقعہ سے فقیر کے دل کو تکلف پنجی تو نکا یک مجھایاں بانی کے اور تیر نے کئیں۔ جب اس واقعہ سے فقیر کے دل کو تکلف پنجی تو نکا یک مجھایاں بانی کے اور تیر نے کئیں ہو تیوں کو لے کرنکل پڑیں اور ہرایک موتی برا جبتی تھا۔ از چند انداخت در کشتی و جست مر ہوا را ساخت کری و نشست کر تی و نشست کر تی و نشست کو جست سے چند موتی لے کرکشتی جس ڈال دیا اور ایک جست لگا کر اور مجھلیوں کے منہ سے چند موتی لے کرکشتی جس ڈال دیا اور ایک جست لگا کر اور مجھلیوں کے منہ سے چند موتی لے کرکشتی جس ڈال دیا اور ایک جست لگا کر اور مجھلیوں کے منہ سے چند موتی سے کرکشتی والوں سے مخاطب ہوئے۔ پھرکشتی والوں سے مخاطب ہوئے۔ گورکشتی میں ڈال میں باشا ڈر زیر گوا گفتہ اور کہوا گا اللہ مجھلے گائی ہے وہ کشتی تہمیں کو مبارک ہوتا کہ چوری کرنے واللا فقیر آ پ نے فر کمایا اللہ مجھلے گائی ہے وہ کشتی تہمیں کو مبارک ہوتا کہ چوری کرنے واللا فقیر

تمبارے ساتھ شدہ ہے۔ حضرت مولا تاروی علیہ الرحمة والرضوان نے ان واقعات کومٹنوی شریف میں لکھ کر اپنا میر عقید و تعلم کھلا گلا ہر کر ویا کہ خدا تعالی نے اولیائے کرام کوتصرف کا پورا الفتیار عطا فر مایا ہے۔ میر عقید و تعلم کھلا گلا ہر کر ویا کہ خدا تعالی نے اولیائے کرام کوتصرف کا پورا الفتیار عطا فر مایا ہے۔ پنچ تو ال بر حاب کے عالم میں بنفس نفیس مشرکوں اور بت پر ستوں سے جہاد کیا۔

ایک دن مشرکوں کا جنگ میں پھے پلہ بھاری ہوا، یہاں تک کہ اسلامی فوج جنگل میں
پناہ لینے پر مجبور ہوگی خواجہ ابو محمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک چکی والا مرید تھا۔ محمہ کا کو اس کا
نام تھا۔ خواجہ نے میدان کارزار سے اس کو آ داز دی۔ اے کا کو! پہنچ ۔ لوگوں نے دیکھا کہ
کا کو جھپتا ہوا پہنچا اور بڑی بے جگری کے ساتھ لڑنے لگا۔ یہاں تک کہ کا فروں کا افتکر
اس کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑا ہوا اور لفکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اور ٹر می کھا کہ اس وقت لوگوں نے محمد کا کو وجوار سے ماریا
اس کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑا ہوا اور لفکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اور ٹر می کھا کہ یکا کیک چکی کے پاٹ کو دیوار سے ماریا
اس وقت لوگوں نے محمد کا کو کو چشت میں دیکھا کہ یکا کیک چکی کے پاٹ کو دیوار سے ماریا
شروع کر دیا ۔ لوگوں نے جب اس کا سبب یو جھا تو وہی بات بیان کی جو سومنات کی جنگ

اور تحریر فرماتے ہیں کہ امام یافتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہے فیسیٰ
ہن ہمتار یمنی علیہ الرحمۃ والرِ ضوان ایک ون ایک بازاری عورت کے پاس گے اور اس سے
کہا کہ ہیں عشاء کے بعد تمہارے پاس آؤل گا۔ وہ عورت یہ من کر بہت فوش ہوئی اور
صشاء کے وقت خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھ گئے۔ عشاء کے بعد آپ اس کے پاس آئے
اور اس کے گھر ہیں دو رکعت نماز اواکی اور پھر باہر لکل آئے۔ ای وقت اس عورت کی
حالت ہیں انتظاب بر پا ہوگیا۔ اس نے اپنے چٹے سے توب کی اور جو پھی مال واسباب اس
کے پاس تھا، سب سے ہاتھ اٹھالیا۔ شخ نے ایک ورویش کیساتھ اس کا نکاح کرا دیا اور کہا
ولیمہ کے لئے عصیدہ تیار کراؤ ، لیکن اس کے لئے تھی شریدیا۔

وہ زنِ فاحشہ جس امیر کی داشتہ تھی ، اس کولوگوں نے خبر کی کہ تیری داشتہ کا نکاح ایک دردیش سے ہوگیا ہے اور دلیمہ کے کھانے میں عصید و بنوایا گیا ہے، گر ان لوگوں کے پاس تھی جس ہے۔ امیر نے از راہ شرارت شراب کی دو یوٹلیں بجر کر شنخ کے پاس بجوائیں ادر کہلوایا کہ ہم اس کام سے بہت خوش ہوئے۔ سنا ہے کہ عصیدہ کے لئے آپ کے پاس تھی جس ہے۔ لہذا ہے جو کچھ میں بھیج رہا ہوں، اس کو عصیدہ میں طلا کر کھائے!

امير كافرستاده جب شخ كے پاس مهنجا توشخ في اس سے فرمايا كرتم في آنے جل دريكر دى عصيده تيار ہے۔ چر ان بوتكوں جل سے ايك كواس كے ہاتھ سے ليا اور اس كوعصيده براند بل ديا۔ چر دوسرى بوتل بھى اس براند بل دى۔ چراس آنے والے اس كوعصيده براند بل ديا۔ چر دوسرى بوتل بھى اس براند بل دى۔ چراس آنے والے سے فرمايا كہ بيٹ جاؤتم بھى عصيده كھايا تو ايسا

بیٹے ہوئے تھے ، پاؤل میں جرائیں پہنے ہوئے تھے اور ایک لوٹا آپ کے قریب رکھا ہوا تھا۔ آپ نے لوٹے پر ایک پاؤل مارا اور فرمایا کہ میں نے سرکب کو گرادیا۔ سرکب اس وقت ضیر فرعاند کے دردازہ پر تھا۔ ای دم گھوڑے ہے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اور حضرت شی آبا اور اور حضرت شی آبا اور عضرت شی آبا اور عضرت شی آبا اور عضرت کی خدمت میں آبا اور عرض کیا کہ دعا فرمایے ! بارش ہو جائے! آپ نے دعا ما تھی ، خوب بارش ہوئی اور کی روز تک جاری حادی رہی ۔ پر بیت ہے لوگ آئے اور عرض کیا کہ دعا فرمایے کہ بارش تشہر جائے ۔ اس لئے کہ ہمارے بہت ہے لوگ آئے اور عرض کیا کہ دعا فرمایے کہ بارش کشہر جائے ۔ اس لئے کہ ہمارے بہت ہے مکان بارش سے گردے ہیں۔ آپ نے ان کے کہنے یہ دعا کی تو بارش کھی ہمارے دعا کی تو بارش کھی ہمارے بیت ہے مکان بارش سے گردے ہیں۔ آپ نے ان

اور تخریر فرماتے ہیں کہ معفرت شخ جمد معثوق طوی علیہ الرحمة والرضوان اکثر قبا پہنچے سے۔ ایک قبا پہنچ ہوئے طول کی جامع مجد میں آگئے۔ معفرت شخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعظ کہہ رہے سے۔ شخ جمد معثوق نے اپنی قبا جمل بند لگا لیا۔ بند بائد منے ہی شخ ابوسعید خاموش ہوگئے۔ ان کا زور تقریر ختم ہوگیا۔ کچھ دیر کے بعد شخ ابوسعید نے کہا کہ اے سلطان زماند اور اے مرور دوران! اپنی قبا کے بند کھول دیج کیونکہ آپ نے بند لگا کر زمین و آسان کے ساتوں خبش بند لگا دیتے ہیں اور میری زبان بھی بند کر دی ہے۔ زمین و آسان کے ساتوں خبش بند لگا دیتے ہیں اور میری زبان بھی بند کر دی ہے۔

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ابو اجمال چشتی رحمۃ اللہ تق فی علیہ (متونی 200 ہجری) کے والد کا شراب خانہ تھا۔ ایک دن موقع پاکر آپ اس شراب خانہ ہیں پہنچ کے اور اندر سے ورواز ہ بند کر کے شراب کے مشکل تو ڈنا شروع کر دیئے۔ ان کے باپ کو فہر کمی تو وہ شراب خانہ کی جہت پر چڑھ گئے اور بوے خصہ ہم ایک بھاری پھر اٹھا کر ان کو تو وہ شراب خانہ کی جہت پر چڑھ مصلتی ہوگیا اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچ مارے نے پھینکا تو وہ پھر ہوا میں مصلتی ہوگیا اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچ مارے کے دالد نے بید حال دیکھا تو ان کے بی باتھ پر گناہوں سے تو ب کی۔

اور تحریر فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں سلطان محمود غزنوی سومنات کی اڑائی کے لئے (ہندوستان) گئے ہوتے تھے ، اس زمانے میں حضرت خواجہ ابو محمد بن ابو احمد سینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوخواب میں دکھائی دیا کہتم کو سلطان مجاہد کی دو کے لئے جانا چاہیے۔ چٹا کہ آ پ ستر ، کے سال کی عمر میں چند دردیشوں کے ساتھ سومنات کے لئے روانہ ہوئے۔ جب وہاں بغیر تھی کے حربی خیل کھا سکا۔ کیا جس تھی فروش ہوں جو حربی کے لئے تھی بھی دوں۔ اس نے کہا جس تو بغیر تھی کے حربی خیس کھاؤں گا۔ تو آپ نے اس فض کو پانی کا برتن دیا اور فر مایا جاؤ سمندر سے بانی لے آؤ تا کہ جس وضو کر لوں۔ جب وہ فض پانی لے کر آیا تو برتن اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس جس سے پچھ پانی حربیہ جس ڈال دیا۔ حربیہ کھانے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا عمدہ تھی جس تے بھی نہیں کھایا تھا۔ (ترجمہ فیات الائس سنی ہما)

حضرت علامہ جامی رحمة الله تعالى عليه نے تحات الأنس ميں ان تمام واقعات كولكوكر ابنا بيعقيد و تعلم كھلا خاہر كر ديا كه خدا تعالى نے اولياء الله كو عالم ميں تصرف كا اختيار عطا فرمايا ہے۔

قطب الاقطاب حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان ـ وصال ١٩٣١ بجرى)

آپ سلطان البند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر فلفاء اور جندوستان کے عظیم القدر صوفیاء میں سے ہے اور بڑے مغیول بزرگ تھے۔ ترک دنیا اور فقر و فاقہ میں متاز تے اور یا دالی میں بڑے متعزق اور کو تے اگر کوئی آپ سے طئے کے اور فقر و فاقہ میں متاز تے اور یا دالی میں بڑے متعزق اور آپ ایٹ آپ می آتے ۔ اس کے بعد اللے آتا تو تعور ی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوتا اور آپ ایٹ کہ س کر فر ماتے کہ اب جھے آتے والے کی طرف متوجہ ہوتے۔ ای یا آتے والے کی بات کہ س کر فر ماتے کہ اب جھے معذور رکھو! اور پھر یا دالی میں مشغول ہوجاتے۔ اگر آپ کی کوئی اولا دفوت ہوتی تو اس دفت معذور رکھو! اور پھر یا دائی میں مشغول ہوجاتے۔ اگر آپ کی کوئی اولا دفوت ہوتی تو اس دفت آپ کو خبر ہوتی۔ (اخیار الا خیار صفحہ ۵)

اب وبرسه بول موری در سے بعدات و بر براول ملے مراسار الاسار الله الله معتقول ہے کہ میں علی سکدی رحمة اللہ تعالی علیه کے مکان پر محب احباب کرم تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمة اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود بیتے کہ اس محفل میں ایک پڑھنے والے نے حضرت شیخ احمد جام رحمة اللہ تعالی علیہ کا بیشعر پڑھا۔

کشتگان نخچ نشلیم دا بر زمال از غیب جان دیگرست

یعن خرسلیم و رضا کے شہیدوں کو ہر گھڑی خیب ہے ایک نی زندگی عطا ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پراس شعرے ایک وجد طاری ہوا اور جار ون رات آی شعرے عالم تخیر میں رہے اور یا نچویں دن رہے الاقل شریف کی چودھویں رات ۱۳۳ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔(اجبار الاخیار صفحہ ۱۲) تعمی کھانے میں آیا کہ اس ہے بہتر اس نے مجمعی ٹیس کھایا تھا۔عصید و کھا کر وہ فض امیر ك ياس كيا اور يقصه بيان كيا-تب اجر بحى في فدمت بس آيا اورآب ك باته يرتوبدكي ـ (ترجمة كات الأس صفح ٨١٣)

اور تحرير فرمات اين كه حضرت شيخ الوالمغيث كمني رضي الله تعالى عنه (متوفي ا٥٥ جرى) ايك دن اس اراده سے جنگل كئے كدوبال سے لكرياں كاث كر لائي \_ائ ایے گدمے کو جی لے منے اور لکڑیاں جع کرنے مگے۔ای دوران می شرنے ان کے گدھے کو بھاڑ ڈالا۔ جب آپ لکڑیاں جع کر کے لائے تو دیکھا کہ شیر گدھے کو بھاڑ کر کھا گیا ہے۔ آپ نے شیرے کاطب ہوکر فرمایا کہتم نے میرے گدھے کو پھاڑ کر کھا لیا تو اب میں اپنی لکڑیاں تمیاری پیٹے پر اا دول گا اور خدا کی تھم بیار کے رہوں گا۔ بس انہوں نے لکؤیوں کوشیر کی چینے بر لاوا اورشمر کوچل دیے۔ جب شمرے پاس بھی محے تو اس کی پیٹے کاڑیاں اتارلیں اورشیرے کہا ، اب جہاں تیرا تی جا ہوا جا!

اور ایک دن ان کے گھر والوں نے ان سے عطر کی فرمائش کی ۔ آ ب عطر فروش کی ووکان پر گئے اور اس سے عظر طلب کیا۔ اس نے کہا میرے پاس عظر نیم ۔ آپ نے قرمایا بال تیرے پاس عفر نمیں رے گا۔ ای وقت عطار کی دوکان سے سارا عطر عائب

بوكيا\_ ( تفحات الانس مني Ara)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک مخص سمندر کے کتارے پر تھا۔ کافی رات ہوگی اور وہ شیرِ عدن میں داخل نہ ہوسکا۔ اس لئے رات کوسمندر کے کنارے بی پر رہا اس وقت اس کے باس کھانے کے لئے چھے نہ تھا کہ ایکا یک اس نے دیکھا کہ سندر کے کنارے حعرت منتخ ریجان رحمة الله تعالی علیه کمڑے ہیں۔ معض ان کی خدمت میں پہنجا اور كہنے لگا - حضرت! شہر كے وروازے بندين اور ميرے پاس كھانے كے لئے بجر نبيل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جمعے تریرہ عطا فرمائیں۔ ملح ریحان نے فرمایا تہارا عجیب حال ہے کہ جھے سے رات میں کھانا ما تک رہے ہواور وہ بھی حربرہ ، کویاتم نے بہ بچے رکھا ہے کہ ش حریرہ ایکا تا رہتا ہول۔

یان کراس نے کہا حضرت! مجھے تو بس حریرہ ای جائے ۔ بس آپ ہے حریرہ لے كر ربول گا۔ يكا يك اس نے ديكھا كەگرم تريرہ كا ايك بياله موجود ہے، ليكن اس ميں تكى منہیں تھا۔ اس نے کہا حضرت اس کے لئے تھی جاسے ۔ شع نے فرمایا تو عجیب آ دی ہے کہ الدین نے خادم سے فرمایا کہ کھانا اگر موجود ہوتو لے آؤ! سلطان نے کہا کہ بندہ کو غیب سے کھانا دیجئے۔خواجہ تنظب الدین نے آسٹین جس ہاتھ ڈال کر دوسفید گرم روخی روٹیاں نکالیس ادرسلطان مشس الدین کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ قاضی حمید الدین نے اس جگہ ہے کہ جہاں وضو کیا تھا کچھ کچڑ اٹھالی تو وہ حلوہ ہوگئی اور بادشاہ کو دے دی گئی۔

اس کے بعد قاضی حمید الدین نے شخ سعد الدین سے فرمایا کہ بان بھی ہوتا جائے۔
شخ سعد الدین نے آسٹیں میں ہاتھ ڈالا اور چھالہ کھا چوتا لگاہوا بان سلطان کے ہاتھ پر
رکھ دیا۔ یہ بان بھی عالم غیب سے تھا۔ سلطان شس الدین نے کہا کہ آپ کی بارگاہ کا کتا
ہوں۔ اگر تمام نظری یہ روٹی اور طوہ اور بان کھالیں تو ہزا اچھا ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار
کا کی نے فرمایا کہ اپنے لفکر یوں سے کہو کہ اپنے اپنے آسان کی طرف کر لیں۔ ہادشاہ
کے تھم کے بموجب پورے لفکر نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف کر لئے۔ حضرت خواجہ قطب
الدین بختیار کا کی نے اپنی دونوں آسٹینیں جھاڑیں تو ہر خوص کے ہاتھ پر دو دو روٹیاں پہنے
الدین بختیار کا کی نے اپنی دونوں آسٹینیں جھاڑیں تو ہر خوص کے ہاتھ پر دو دو روٹیاں پہنے
کی اور اس کیچڑ سے حلوا پیدا ہوا۔ شخ سعد الدین نے بھی اپنے ہاتھ جھاڑے تو ہر ایک
کے ہاتھ پر چھالیہ کھا اور چوتا لگا ہوا بان پہنچا۔ شخ سعد الدین رحمۃ اللہ توالی علیہ کو اسی وجہ
سے تولی کہتے ہیں۔ (سیم سائل شریف اردوس فی ۱۳۲۹)

ان واقعات سے قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کا کی رجمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خیم طور پر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے بچے طرح طرح کے تصرفات کی قوت بخشی طور پر اپنا یہ عقیدہ ثاب کہ جس آسینیں جھاڑ کر لوگوں کے ہاتھوں جس غیب سے روشیاں پہنچا دینے کی طاقت رکھتا ہوں اور آخری واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت قاضی میدالدین تا گوری (متوفی ۱۳۵ بجری) کا یہ عقیدہ تھا کہ جھے کچیز کو طوہ بنانے پر قدرت میدالدین تا گوری (متوفی ۱۳۵ بجری) کا یہ عقیدہ تھا کہ جھے کچیز کو طوہ بنانے پر قدرت ہے اور بین سعد الدین تبول کا یہ عقیدہ تھا کہ جس جھالیہ کے ساتھ جونا اور کھا لگا ہوا پان غیب سے اور بین معد الدین تبول کا یہ عقیدہ تھا کہ جس جھالیہ کے ساتھ جونا اور کھا لگا ہوا پان غیب سے اور نے کی طاقت رکھتا ہوں۔

### سلطان التاركين حضرت صوفی حميد الدين تا گوري كاعقبده (عليه الرحمة والرضوان و صال ١٧٤٢ جري)

آپ خواجہ خواجگان سلطان الہند حصرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متاز خلفاء میں سے جیں۔ آپ کی پیدائش کی مجھ تاریخ وسنہ تحقیق کے ساتھ معلوم نہ ہوسکے۔ متاز خلفاء میں سے جیں۔ آپ کی پیدائش کی مجھ تاریخ وسنہ تحقیق کے ساتھ معلوم نہ ہوسکے۔ البت آپ نے فرمایا ہے کہ''بعد از رقح دیل اول مولود کے درخانہ مسلماناں آ مرومنم'' بعنی رقح حفرت شخ عبدائق محدث والوى عفارى عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بي كدآب ك يزول من اليك بنيا ربتا قعار شروع شروع من آب ال عقرض ليح تقداورال على بزول من اليك بنيا ربتا قعار شروع شروع من آب ال عقرض ليح تقداورال على فرما وية كه جب تبهادا قرض تمي ويم تك جوجائة والل عن زياده شدوينا بب بب آب و فوحات حاصل جوتي تو آب قرض اوا فرما وية راس كه بعدا آپ ني باخد اداده فرماليا كه محمل قرض شداول كارال ك بعدالله تعالى كففل وكرم ساك دونى آب كمعنى ك ينج عن قرض شداول كارال كم بعدالله تعالى كارادا فرال الناخيار صفورا)

خواجہ امیر خورد کر مائی لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب البی نظام الدین اولیاء
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہے کہ ایک زمانے میں حضرت قطب الدین بختیار کا کی ، حضرت
بہاؤالدین زکریا ملتائی اور جلال الدین تجریزی قدی اللہ سرہم ملتان میں شریف فرماتے کہ
اچا تک کافروں کا افتکر ملتان کے قلعہ کی دیوار کے نیچ پہنچ گیا۔ ملتان کا والی ناصرالدین قباچہ
ان بزرگوں کی خدمت میں آیا اور ان ملحونوں کے وقعیہ کے لئے عرض کیا۔ حضرت شن تعلب
الدین بختیار کا کی وحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تیر قباچہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ اے
الدین بختیار کا کی وحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تیر قباچہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ اے
دن قلا تو ایک بھی کافروہاں ندر ہا تھا۔ (سرالا ولیا وصفی کا ا

خوابد امير خورد كرمانى اور تحرير فرمات جي كه ملك اختيار الدين ايبك هاجب في يجونقر مقل بطويه نذراته قطب الاقطاب حضرت قطب الدين بختيار كاكى رحمة الله تعالى عليه كى خدمت من حاضر جوكر ويش كى، ليكن حضرت في قول تبين فرمايا - اس كے بعد آپ في اس بوري كوري كاك وحس برآپ بيشے جوتے ما انها يا اور ملك اختيار الدين كو دكھا يا كه بوري كے فيح ايك كوجس برآپ بيشے جوتے سے ما انها يا اور ملك اختيار الدين كو دكھا يا كه بودي كے فيح ايك مرى جائدى كى بهدرتى ہے۔ مجر فرمايا اب حميس انداز و جوگيا كه بس تمهارى اس لائى رقم كى عابدت جيس ركھتا - (سير الا وليا وصفى ١١٠)

عابت میں رسم و برادر ہو ہے۔ اللہ تعالی علیہ تحریر فریاتے ہیں کہ سلطان ہمس حضرت میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فریاتے ہیں کہ سلطان ہمس اللہ بن التحق شام نہ شان و شوکت کے ساتھ قاضی جمید الدین اور قطب الا قطاب حضرت فرات و تحقیب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ دونوں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ الوضوادا کر رہے تھے۔ جب سلطان ہمس الدین نے قدم حضرات وضوے فارغ ہوکر تحیۃ الوضوادا کر رہے تھے۔ جب سلطان ہمس الدین نے قدم بوئی کی سعادت حاصل کرلی اور ادب سے بیٹھ مجے تو ہولے کہ بندہ مجوکا ہے۔ قاضی حمید بوئی کی سعادت حاصل کرلی اور ادب سے بیٹھ مجے تو ہولے کہ بندہ مجوکا ہے۔ قاضی حمید

اس سے فرالیا ہم نے بھے کو تید میں کر دیا۔

چنانچہ شخ حمید الدین اور شخ بہاؤالدین ذکریا رحمۃ اللہ تعالی علیها کی وفات کے بعد شخ بہاؤالدین کا یہ بیٹا اثنائے سفر عیں ایک سرکش کے ہاتھوں گرانار ہوا۔ اس سرکش نے ان کے بیٹے سے کہا کہ شخ بہاؤالدین کی میراث کا مال حمیس بہت ملا ہے۔ اگر وہ تمام مال تم جھے دو کے تو میں حمیس چھوڑوں گا۔ چنانچہ شخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سال تم جھے دو کے تو میں حمیرالدین کو قید کرنے کا سارا واقعہ لکھا اور میراث سے اپنا حمیہ طلب کیا۔ جب شخ صدرالدین نے وہ مال بھیجا تو اس سرکش نے کہا کہ ابتم دوبارہ شخ صدرالدین کو تعد کرنے کا سارا واقعہ لکھا اور میراث سے اپنا شخ صدرالدین کو لکھا ۔ جب شخ صدرالدین کو لکھا ۔ شخ صدرالدین کو لکھا ۔ شخ صدرالدین کو لکھا ۔ شخ مصدرالدین کو لکھا ۔ شخ مصدرالدین کو لکھا ۔ شخ مصدرالدین نے بہاؤالدین ذکریا کے بیٹے نے مجبوراً شخ صدرالدین کو لکھا ۔ شخ صدرالدین نے اپنا قالدین نے اپنا تو اپنا نے اپنا قالدین نے اپنا تو اپنا نے اپنا تو اپن

منتول ہے کہ آپ اپ ویردمرشد خواجۂ خواجگال حضرت خواجہ معین الدین چشی علیہ الرحمة والرضوان کی معید اجمیر تریف جل المت فرائے تھے۔ جب آپ تجبیر تحریمہ کہتے تو ہرمنقدی کوعرش اعظم نظر آتا تھا۔ ہرمنقدی بزرگ اس کو اپنی کرامت بجتا تھا۔ ایک دوئر آپ محید جس موجود نہ ننے ، اس لئے کسی دوئرے بزرگ کو المت کرانا ایک دوئر آپ محید جس موجود نہ ننے ، اس لئے کسی دوئرے بزرگ کو المت کرانا پڑی۔اس دوز کسی کوعرش اعظم نظر نہیں آیا تو یہ داز کھال کہ جلوئ عرش معلی تحض آپ کی بدولت نظر آتا تھا۔

امامت کی غرض ہے آپ نا گور سے روزانہ اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے تھے۔
معمول بہتھا کہ مج کی نماز پڑھا کر بغیر کس سواری کے نا گور چلے جاتے ۔ پھرظمر کے وقت
اس طرح اجمیر شریف آ کر نماز پڑھاتے اور بعد نماز عشاء پھر نا گور واپس جا کر رات کو
اپی عبادت وریاضت بیس مشغول ہوجاتے۔ (سلطان النارکین سفی ۱۲۷)

نوث: اجميرشريف ے ناكورشريف كا فاصل ١٦٥ كلويمر بـ

ان واقعات سے حضرت صوفی حمید الدین نا گوری علیہ الرحمة والرضوان نے اپنا یہ عقیدہ تابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے جمعے تصرف کی بے پناہ تو ت عطا فر مائی ہے۔

no if tonin

دیلی کے بعد پہلا بچہ جومسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ میں ہوں اور سلطان شہاب الدین خوری نے اسم جمری میں دیلی فتح کی تو آپ کے اس فرمان کے مطابق آپ کی پیدائش اسم یا ۱۲۲ جمری میں ہوئی۔

آپ كا سلسك نسب پندرہ واسطول سے امير المؤمنين حضرت مر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند تك بانچا ہے۔ آپ كے والد كراى كا نام في الهرصوفی سے جو اپنے زمانے كے جيد عالم اور درويش كال سے اور آپ كى والد اكتر مد بھى اپنے زمانے كى والبہ تھيں۔ حضرت صوفى حميد الدين نا كورى رحمة الله تفاتى عليه فرمايا كرتے سے كه اگركوئى كورت الل زمانے ميں ميرى والدہ سے بہتر اور بزرگ ہوتى تو ميں اى كے بلن سے بيدا ہوتا۔ يعنى زمانے كى والدہ ماجدہ اين زمانے كى بہترين اور بزرگ ترين في في تھيں۔

آپ ترک ونیا اور فقر و قاقد می ممتاز سے اور ولی کال ہونے کے ماتھ اپنے زیانے کے قاضل اجل اور عالم بے بدل بھی تھے۔ عربی، فاری اور بندی مینوں زبانوں بر آپ کو بدی قدرت حاصل تھی۔ قرآن واحادیث پر بدی گہری نظر رکھتے تھے اور مشائ کی تصانف پر آپ کو بورا عبور تھا۔ اپنی تصانف میں آپ جگہ جگہ آیات قرآنے، احادیث مبارکہ اور اقوال مشائح تقل کرتے ہیں۔ آپ کی تصانف اصول الطریقة ، رسالۃ السلوک مبارکہ اور جہار منزل اس بات کی شاہد ہیں، جن کے مطالعہ سے ناظرین آپ کے بے بناہ علم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ کئے۔

۲۷ ریج الآخر ۱۷۲ جری مینی این جیرومرشد حضرت خواجهٔ اجمیری علیه الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة والرضوان کے وصال فرمانے کے ۱۳۳ سال بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ حزار مبارک ناگور والرضوان کے وصال فرمان کی ہے۔ شریف (صوبہ داجستھان) جمل ہے جو مرجع انام وزیارت گاہ خاص و عام ہے۔ شریف (صوبہ داجستھان) جمل ہے جو مرجع انام وزیارت گاہ خاص و عام ہے۔

سہروردی سلسلہ کے مشہور ہزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریا ملکانی اور حضرت فیخ حمید الدین نا گوری رحمة اللہ تعالی علیجا کے ماجن ایک مسئلہ پر خط و کتابت ہو رہی تھی کہ ای الدین نا گوری رحمة اللہ تعالی علیجا کے ماجن ایک مسئلہ پر خط و کتابت ہو رہی تھی کہ ای ذمانے جس حضرت بہاؤالدین ذکریا ملکانی رحمة اللہ تعالی علیہ کا ایک بٹنا نا گور آیا اور فیخ کر اور حملہ آلجہ کیا اور دریک آپ ہے بحث حملہ میں آلجہ کیا اور دریک آپ ہے بحث حملہ میں آلجہ کیا اور دریک آپ ہے بحث کرنا رہا ۔ آخر آپ نے اسے والمل شرعیہ سے خاموش کر دیا ، مگر چونکہ اس نے آپ کو ناائس کرنا رہا ۔ آخر آپ نے اسے والمل شرعیہ سے خاص کرنا رہا ۔ آخر آپ نے اسے والمل شرعیہ سے خاموش کر دیا ، مگر چونکہ اس نے آپ نے ناراض کر دیا تھا ، اس لئے آپ نے ناراض کر دیا تھا ، اس لئے آپ نے ناراض کر دیا تھا ، اس لئے آپ نے ا

ہے۔ حضرت منتی ای پرجلوہ افروز ہیں۔ یہ دیکھ کرحسن قوال کے دل میں خیال گزرا کہ یہ کیا تصوف ہے کہ عیش وعشرت کا سامان موجود ہے۔ فقیری تو سمنی شکر کے پہاں ہے جہاں ایک بوریہ کے سوا کی نہیں ہے۔

تعلق بہاؤالدین نے اپنے تو یہ باطن سے حسن کے دل کی بات معلوم کر لی اور قربایا کہ او بدارب! کیا بھائی قریدالدین نے تھے سے بہ نہ کہا تھا کہ باد بی نہ کرنا اور تو پھر بھی نہ مانا۔

پھر جینے نے چا یا کہ اے اٹھا کر پھینک ویں لیکن ای وقت میدان غیب سے حضرت قریدالدین میں خیر حکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا باتھ ظاہر ہو گیا۔ البنا شخ نے درگزر سے کام لیا۔ دومری بار پھر مینے اسے چا کہ مزا دیں تو اس بار بھی وہی باتھ آڑے آ گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر شخ نے اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر شخ نے اسے خا کہ مزا دیں تو اس بار بھی وہی باتھ آڑے آ گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر شخ نے اسے خا ادادہ کیا تو وہ باتھ پھر درمیان میں آ گیا۔ پھر اس باتھ سے آ واز آئی کے اسے حسن! تو اس باتھ کو بہجاتا ہے ؟ حسن نے کہا اس باتھ کے قربان۔ اگر یہ باتھ نہ ہوتا کہ اس باتھ کے قربان۔ اگر یہ باتھ نہ ہوتا کہ اس آئی درمیان میں آئی درمیان۔ اگر یہ باتھ نہ ہوتا کہ اس باتھ کے قربان۔ اگر یہ باتھ نہ ہوتا کہ اس آئی ذائدہ نہ بجتا۔ (برکات الصافین حصہ دوم صفی ۱۸)

معنف فزيئة الاصفياتح برفريات بين كدابك قطعه زمين حضرت فريدالدين سنج شكر رحمة الله تعالی علیه کاذاتی زرخرید تھا۔ سمی محض نے حاکم دیال بورکی عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور جمونا دعوی کیا کدوه زمین میری ہے۔ حاکم ندکور نے حصرت منج شکر رحمة الله تعالى عليه كو جواب دبی کے لئے طلب کیا تو حضرت نے کہلا بھیجا کہ اس بارے میں شہر والوں سے معلومات كرلواشيروالے خوب جائے ہيں كديية من كس كى مكيت ہے۔ حاكم فركور نے جواب ديا كه اس مقدمه كا اس طرح لا برواكى سے فيصله نبيس بوسكتا۔ آپ خود آئيس يا اپنا وكيل بھيج كر مقدمه کی پیروی کرائیں اور بیہ می مجھ لیں کہ بغیر سند اور گواہ کے بید معاملہ عل نہ ہو سکے گا۔ حضرت فریدالدین عن شکر رحمة الله تعالی علید نے فرمایا که اس شکته سر ( گردن تو فے ہوئے ) سے کہدود کہ نہ ہمارے ماس سند ہے اور نہ گواہ بیں ۔ ہمارے کہنے کا اعتبار نہیں ہے تو خود اس زمن سے یو چولیا جائے۔ وہ خود بنا دے گی ۔ بیان کر حاکم ندکور متحمر جوا اور حعرت كى بات كا امتحال كرنے كے لئے اس قطعة زمن پر يہنيا اور اس كے ماتھ ياك چن کے باشدوں کا زیروست جوم بھی تھا۔ حاکم نے مدی سے کہا کہ زین سے بوچھ وکس کی كليت ہے؟ جب مركى نے زين سے يوچما كرجيرا مالك كون ہے؟ تو مجمد جواب ندآيا۔ پمر حضرت کے ایک خادم نے بلند آواز ہے کہا کہ اے زمین! فرید الدین سمنح شکر کا تھم ہے کہ مج بتا كرتوكس كى ملك بي؟ اى وقت زين سے آواز آئى كريس حضرت خواج فريدالدين كى

# يشخ شبيوخ العالم حضرت فريدالدين محنخ شكر كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - وصال ١٤٠٠ جرى)

روایت کیا گیا ہے کہ حضرت فریدالدین سی شکر رہمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک حسن نامی قوال تھا جے اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لئے رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت موصوف ہے موض کیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے ، پچھ متایت فرمائی ایہ میر کا لڑکی کی شادی ہے ، پچھ متایت فرمائی ایہ میں تھے کیا دوں؟ میرے پاس کیا ہے؟ حسن قوال نے عرض کیا کہ اگراً ہے کے ایس کچھ میں تو یہ کہد دیکھے کہ بیا بین اٹھا لے۔ بیس کر حضرت پچھ فاموش

رہے اور پھر قربایا کہ اٹھا لے۔ حسن نے وہاں پڑی ہوئی ایک اینٹ کو ہاتھ لگایا تو وہ ای وقت سونے کی بن گئی۔

اس کے بعد اس نے عرض کیا کیا دومری بھی افعالوں؟ آپ نے فر ملیا ہیں کائی ہے۔
وہ اس پر بھی نہ باتا اور پھر دومری اینٹ کا مطالبہ کیا۔ اس کا اصرار دیکھ کر حضرت نے فر مایا
اے بھی انھا لے ، گر پھر پچھ نہ کہتا۔ اس نے کہا بہتر ہے اور دومری اینٹ بھی جسے ہی افعائی
وہ اس وقت سونے کی بن گئی۔ اس نے پھر کھا حضرت تیسری بھی افعالوں؟ فر مایا ابھی تو تو نے
افر اور کیا تھا کہ پھر پچھ نہ کیوں گا اور پھر بھی سوال کرتا ہے؟ حسن نے عرض کیا کہ ذراے کہ
دیے جس آپ کا کیا حرج ہے؟ اس پر آپ نے بش کر فر مایا کہ اچھا ایک اور افعالے۔ لہذا
دیے جس آپ کا کیا حرج ہے؟ اس پر آپ نے بش کر فر مایا کہ اچھا ایک اور افعالے۔ لہذا
اس نے تیسری اینٹ بھی افعالی ، جو ہاتھ لگتے ہی سونے کی بن گئی اور وہ تیوں اینٹیں لے
سی نے تیسری اینٹ بھی افعالی ، جو ہاتھ لگتے ہی سونے کی بن گئی اور وہ تیوں اینٹیں لے
سی نے تیسری اینٹ بھی افعالی ، جو ہاتھ لگتے ہی سونے کی بن گئی اور وہ تیوں اینٹیں لے

ای اور ایک جا ایک اور ایک اور ایک داور کی دکانت می گررا، ای نے ایک روز حضرت می گررا، ای نے ایک روز حضرت می شخ بهاؤالدین زکریا حضرت می شکر رحمة الله تعالی علیه ہے عرض کیا کہ جی نے حضرت شخ بهاؤالدین زکریا کی رحمة الله تعالی علیه کی بہت تعریف تی ہے۔ تی جابتا ہے کہ ان کی زیارت کروں - معرت می شخ شکر رحمة الله تعالی علیه نے فرمایا کہ جا ان کی زیارت کر گر کچھ بے ادبی نہ حضرت می الله تعالی علیه کرنا۔ اس کے بعد حسن قوالی ملکان کو روانہ ہوگیا۔ (حضرت بهاؤالدین رحمة الله تعالی علیه کرنا۔ اس کے بعد حسن قوالی ملکان کو روانہ ہوگیا۔ (حضرت بهاؤالدین رحمة الله تعالی علیه کی خدمت می حاضر ہوا جہاں تشریف رکھے) جب حضرت بهاؤالدین رحمة الله تعالی علیه کی خدمت می حاضر ہوا جہاں تشریف رکھے) جب حضرت ایک عالی شان مکان می تشریف قریا ہیں، جہاں عمدہ عمدہ فرش بچھ تو دیکھا کہ حضرت ایک جزاؤ پیگل بھی بچھا ہوا ہے جو تھی بچھوتی اور بہترین کیا ہے آ راست

### محبوبِ یز دانی حضرت مخدوم اشرف جهاتگیرسمنانی کاعقیده (رمنی الله تعالی عنه - دمهال ۸-۸ بجری)

آب مندوستان کے مشہورترین بزرگوں میں سے بیں۔آب پہلے سمنان کے بادشاہ تھے۔ جواب معمولی قصبہ کی حیثیت سے ایران کی حکومت میں شامل ہے۔ آ ب نے دس سال حکومت کرنیکے بعد تخنت و تاج کو چموڑ دیا اور ہندوستان کے بنگال علاقہ میں آ کر لكعنوتي (پندوه شريف) من سلطان الرشدين معنرت شيخ علاء الحق والدين رضي الله تعالى عنہ کی بیعت و خلافت ہے مشرف ہوئے ۔ پھر ہیرومرشد کے تھم ہے کھوچھ شریف کو اپی مستقل قیام گاہ قرار دی جوصوبہ ہونی کے مشہور منکع فیض آباد میں واقع ہے۔ وہیں آپ کا حزار مبارک ہے ، جہاں ہمیشہ زائرین کا جوم رہنا ہے اور آسیب زوہ شفایاب ہوتے ہیں ۔ حضرت مولانا سيد تعيم اشرف ساحب جائس حضرت كے حالات ميس للمح بيس ك ایک مرتبہ آپ جعد کی نماز کے لئے مجمولی تشریف لے مجئے جو خافقاہ سے تقریبا ہیں كلوميٹر كى دورى پر آئ جى ايك ويران كاؤل كى شكل ميں ہے۔ بعد نماز جعہ وہاں كے ایک ملائے آپ سے مئلہ جرو قدر پر گفتگو کی اور کہا کہ انسان اپنے تعل کا مخار ہے یا تہیں؟ اگر مخار مانا جائے تو میے مقیدہ فرقۂ قدر رہے کا ہے اور اگر وہ اپنے نقل کا مخار نہیں ہے تو يد فرهب فرقة جريدكا ب اور يددوول نظرية السنت والجماعت ك زديك غلط بي \_ توملا نے کہا کہ اب ان دونوں کے درمیان وہ کون می راہ ہے جس پر ہم اینے عقیدہ کی بنیاد رکیس ۔ حضرت نے فرمایا کدمستلہ بہت نازک ہے اور آعمہ مشکلمین نے اس میں بدی بری موشكافيال كى بيس \_ چنانچدامام فخرالاسلام في كتاب بزورى بي جو كچولكما ب اس كا خلاصہ بیکہ باعتبار طاہر (صورت) اعتبار ہے اور باعتبار حقیقت (معنی) جرے ملا کے غرورعكم نے اس جواب كوتسليم ندكيا۔ حالانكد حقيقت توبيد ب كد حضرت نے اس مختفر جملے من دريا كوزه من بحرديا تما\_

بحث طویل ہوگئی۔ ملائی حضرت کی گفتگو سننے اور بھنے کی بجائے اپنا زور علم دکھانے گئے اور اپنی علمی برتری کی ہا کے لگانے گئے اور اثنائے گفتگو میں ایک باونی کلہ بھی کہہ بیٹھے۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ ملا بھی چپ ہوجاتے تو خیرتھی ، مگر انہوں نے پھر بولنا جا ہا جس سے حضرت کو جلال آ گیا اور فر مایا۔ "مُلَّا ابھی تک تیری زبان جلتی ہے۔" ابھی

11 1 5 7 1 4

ملکیت ہول۔ یہ من کر مدفی شرمندہ ہوا اور حاکم بھی جیرت میں پڑ گیا۔ واپس ہوتے ہوئے حاکم ندکور کی محوزی کا قدم الجو گیا جس کی وجہ سے وہ مند کے بل کر پڑا اور اس کی گرون ٹوٹ سنگی اور حضرت سنج شکر کا ارشاد شکت سرمجے ہوا۔ (برکات العمالیمین حصد ووم سفت ۸۸)

اور مروی ہے کہ حضرت فریدالدین گنے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طویل سفر ہے والیس ہوکر ملکان پنچے تو حضرت بہاؤالدین ذکریا ملکائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے ملاقات ہوئی ، تو انہوں نے آپ سے دریافت فربایا کہاں تک ترتی کرلی؟ جواب دیا کہ اگر آپ کی کری کو اشارہ کر دوں تو وہ مع آپ کے ہوا میں اڑنے گئے۔ یہ کہنا تھا کہ کری نے بلند ہونا شروع کیا تو حضرت ذکریا اسے ہاتھ ہے دہاکر نیجے لے آئے۔

(سوائح معرت بابافريدالدين من شكر رحمة القد تعالى عليه منحه ٥٦)

کانِ نمک، جہانِ شکر شخ بحر و بر آں کز شکر نمک کند و از نمک شکر

لین حضرت فریدالدین منج شکر رحمة الله تعالی علیه نمک کی کان، شکر کا جهان اور شکلی وتری کے شخ میں ، جوشکر سے نمک بنا دیتے میں اور نمک سے شکر۔ شکلی وتری کے شخ میں ، جوشکر سے نمک بنا دیتے میں اور نمک سے شکر۔ (برکات الصالحین حسمۂ اوّل صغیہ ۸۵)

میح شیوخ العالم معزت فریدالدین منح شکر رحمة الله تعالی علیه نے ان واقعات سے اپنا میعقیدہ تابت کر دیا کہ خدا تعالی نے بچھے عالم میں تعرف کی بے پناو توت عطافر مائی ہے۔ باد او کر مؤس جانت اُؤ د بر دو عالم زیر فرمانت اُؤ د سے دنیا کہنے گئی۔ آپ کے جہانگیر ہونے کا جموت کیا ہے؟ قاندر نے ایک اور سوال کیا حضرت کو جلال آسمیا فرمایا جموت کی ہے کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جانگیر بھی۔ حضرت کے ایسا فرماتے ہی قاندر زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کرگئی۔ (محبوب پروانی صفح ۲۲)

ان واقعات سے حضرت مخدوم اشرف جہا تگیرسمنانی رضی الله تعالی عندنے اپنا معقیدہ واضح طور بر ثابت کر دیا کہ خدائے عز وجل نے مجمعے عالم میں تصرف کی بے بناہ قدرت بخش ہے۔

#### حضرت خواجه باتی بالله کا عقیده (علیدالرحمة والرضوان\_وسال۱۰۱۴جری)

آپ حضرت مجدد الف ٹانی ش احمد سر ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیرو مرشد ہیں۔
آپ کا بل جی اعدا الله جری جی پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد قاضی عبدالسلام ہمی جلیل التقدر اور بزرگ ہے۔ یوں تو آپ اولی المشر ب ہے۔ آپ کی باطنی تربیت براہ راست سرکار الدی قاضہ اور خواجہ و خواجہ کال حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمۃ والرضوان کی روحانیت سے ہوئی ، لیکن بظاہر آپ نے ماوراء النہر اور ہندوستان کے سینکڑوں مشاک کی روحانیت سے ہوئی ، لیکن بظاہر آپ نے ماوراء النہر اور ہندوستان کے سینکڑوں مشاک ہے۔ اکتماب فیض کیا۔ آخر جی حضرت خواجہ امکنی رحمۃ اللہ تو الی علیہ سے مجاز طریقت ہوئے۔ آپ کا حراد مبارک و کی جی زیارت ہوئے خلائی ہے۔ آپ کا حراد مبارک و کی جی زیارت ہوئے خلائی ہے۔ آپ کا حراد مبارک و کی جی زیارت کے ایتاب ہے۔ آپ کا حراد مبارک و کی جی زیارت کے ایتاب ہے۔ آپ کا حراد مبارک و کی جی زیارت کے ایتاب ہے۔ آپ کا حراد مبارک و کی جی زیارت کے خات الدومنے کی ا

11 11 11 11 11

حضرت نے پورا جملہ بھی اوا جیس فرایا تھا کہ ان کی زبان باہر لکل پڑی۔ پوری کی پوری کفل جاتا ہے۔ کان کی زبانی باہر لکل پڑی۔ پوری کی پوری کفل جاتا ہے جہا تگیری کو دیکے کر کرز گئی اور آپ کے رعب نے ان کی زبانی بند کر ویں اور مثل تی شدت تکلیف سے تڑ ہے گئے۔ بی خبر ان کے گھر پہنی تو ان کی بوڑھی ماں گرتی پڑتی مہد جس پہنچیں اور حضرت کے قدم مبادک پرلوٹے لگیں اور اس قدر روئیں کہ تمام لوگ اس کے حال پر تا سف کرنے گئے۔ محرکی کو بیے جمائت نہ ہوئی کہ حضرت سے سفارش کرتا۔ اس لئے کہ جلال کی بیشدت آپ کے ساتھیوں نے بھی بھی ندد کھی تھی۔

بدھیا روتی تھی اور کہتی تھی کہ سرکار کی ایک اولاد میرے بڑھاہے کا سہارا اور میری
امیدوں کا مرکز ہے۔حضور معاف فرما دیں اور دعا دیں کہ اس کی زبان درست ہوجائے
اور شدت ہے افقیاری بی اس نے کہا کہ" یا میر پوت بھیک دے۔ "اس کے اس جملے
نے ترجم سیادت کو اپیل کی اور آپ کو اس کے حال پر رحم آگیا اور فرمایا خداو عدا! اس کی
زبان درست ہوجائے۔ محر لکت باتی رہے۔ چٹانچہ ملاکی زبان درست ہوگی ، محر زندگی بھر
کے لئے ایکلے ہو مے۔ (محبوب بردائی صفحالا)

اور لکھتے ہیں کہ حضرت کا ایک مرید جو ہر خراسانی تھا، جو حضور کے ساتھ سفر و حضر میں رہتا تھا۔ اے فسادِ خون کی شکایت ہوئی اور سارا جسم خراب ہوگیا۔ اس نے خیال کیا کہ خانقاہ میں میری موجودگی اہل خانقاہ کی تکلیف کا سبب ہوگی اور کہیں میرے قرب کا خراب اثر برادران طریقت کی صحت پر بھی نے پڑے۔ بیسوچ کر اس نے ادادہ کر لیا کہ میں کہیں باہر چلا جاؤں اور اس نے سامان سفر درست کر لیا، لیکن خانقاہ کی جدائی اور مضرت کے فیض صحبت سے محروی کا اس بڑا قاتی ہوا اور رونے لگا۔ لوگوں نے حضرت محضرت کے فیض صحبت سے محروی کا اس بڑا قاتی ہوا اور رونے لگا۔ لوگوں نے حضرت سے جاکر اس کے ضطراب اور بے چینی کا ذکر کیا۔ آپ نے مریض کو بلایا اور اسے تھی و شفی دی۔ پھر آیک بیالہ پائی منگا کر اس میں اپنا لوناب وہن (تھوک) ڈال دیا اور فر مایا کہ اس بی نہ گزرے تھے کہ جو ہر نے شفا پائی اور کہ اس بی نہ گزرے تھے کہ جو ہر نے شفا پائی اور سے تھی درست ہوگیا۔ (محبوب پر دائی صفحہ ۱۲)

مدرست ہو جا سر برب پر سی کہ ایک مرتبہ خانقاہ میں علی قلندر نام کا ایک فقیر قلندروں کی ہوی اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانقاہ میں علی قلندر کام کا ایک فقیر قلندروں کیے ہیں ۔ مفرت جماعت لے کر آبیا اور معفرت سے پوچھا کہ آپ اپنے کو جہاتھیر کیوں کہتے ہیں؟ علی قلند نے پھر پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا ، لوگ کہتے ہیں ۔ کیوں کہتے ہیں؟ علی قلند نے پھر پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے ہیں نے اس خطاب سے سرفراز فرمایا۔ وہ خود کہتے تھے۔ ان کے کہنے کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور خصہ کے عالم میں قریب پڑے ہوئے ایک دھا کہ کو اٹھا کر قوت کے ساتھ اس میں گرو لگا دی۔ شخص رفع الدین محمد جو حضرت خواجہ (کی خدمت میں رہے تھے اور ان ) کے مزاج شناس تھے۔ انہوں نے اس دھا کہ کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ چندروز بعد شخصے احمد سر مندی قبض میں جمالا ہو گئے اور اس کا سبب تلاش کرنے گئے۔

جب اصل حقیقت ان پر واضح ہوئی تو وہ دہلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ کے احباب سے اس بارے میں سفارش کی درخواست کی ،گر ان میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا اور ان لوگوں نے کہا ہم خواجہ کی مرضی کے خلاف کسی سفارش کی جرائے نہیں کر شخ سالیت حضرت خواجہ کے مجبوب شخ رفع الدین جو چاہیں کر سکتے ہیں ۔ یہ من کر شخ اس سکتے ۔البت حضرت خواجہ کے مجبوب شخ رفع الدین نے اس بات کو بڑی خوش اسلو بی کے ماتھ مناوت میں حضرت خواجہ کی خدمت میں چش کیا اور کافی بات چیت کرنے کے بعد ان کی فرمت کو دور کرنے میں خدمت میں چش کیا اور کافی بات چیت کرنے کے بعد ان کی فرمت کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے فر بایا کیا کروں؟ وہ دھا کہ بیش خدمت کر دیا۔ ان کی فرمت کر دیا۔ دعشرت خواجہ نے اس کی گرہ مکولی تو اس دفتہ شخ احمد مر ہندی کی قبض بسط سے بدل گئی اور حضرت خواجہ نے اس کی گرہ مکولی تو اس دفتہ شخ احمد مر ہندی کی قبض بسط سے بدل گئی اور حضرت خواجہ نے اس کی گرہ مکولی تو اس دفتہ شخ احمد مر ہندی کی قبض بسط سے بدل گئی اور حضرت خواجہ نے اس کی گرہ مکولی تو اس دفتہ شخ احمد مر ہندی کی قبض بسط سے بدل گئی اور کور مقصود حاصل ہوگیا۔ (انفاس العارفین صفی 20)

اس واقعد سے بھی حضرت خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ اپ تصرف کے بارے مساف واضح ہے۔

#### حصرت خواجه خورد فرزند حصرت خواجه باتی بالله کا عقیده (علیماالرحمة والرضوان)

آپ کا اسمل نام خواجہ عبداللہ ہے۔ چونکہ آپ معزرت خواجہ باتی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزاوے ہیں۔ اس لئے خواجہ از دے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ فلا ہری اور یافنی علوم کے جامع تھے اور اپنے والد گرائی قبلہ کے نفش قدم پر کابندر ہے۔ معزرت شاہ ولی اللہ محدث وبلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ معزرت والد ماجد فر مایا کرتے تھے کہ ایک وفعہ ہم دونوں بھائی معزرت خواجہ خورد کی خدمت میں حاضر تھے کہ ان پر بھوک کا غلبہ ہوا جس کے سبب و سبق پڑھانے کے قابل نہ رہے۔ اپنے گھر والوں سے بوچھاکوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بچوں میں سے کی بیخ کے

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث والوی دھمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ
ایک دن حضرت خواجہ باتی باللہ کے پہاں چند مہمان آئے اور آپ کی فائقاہ میں کھانے
کی کوئی چیز نہیں تھی حضرت مہمانوں کی ضافت کے لئے قر مند ہوئے اور فادم سے
کھانے کی چیز خاش کروانے گے۔افغا قا ایک نابائی جس کی دوکان آپ کی فائقاہ کے
قریب تھی ، وہ آپ کی ضرورت پر مطلع ہوا تو فور آبہترین تنم کی روٹیاں اور پُر تکاف طریقے
سے مرض نہاری بنا کر حضرت کی خدمت ہیں چیش کی۔ایے وقت میں نابائی کی اس
چیکش پر آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے فربایا۔ بخواہ چہ کی خوائی (لیمنی جو کھ مانگنا
ہو ماتھ لے) نابائی نے عرض کیا کہ مراحش خود سازید (لیمنی جھ کو اپنی طرح بنا دیں)
آپ نے فرمایا تو اس حالت کو برداشت نہیں کرسکا۔کوئی اور چیز مانگ لے بھر تانبائی ای

جب اس نے بہت زیادہ عاجزی کی تو آخر حضرت خواجہ مجور ہوکر اس کو اپ جمرے میں لے گئے اور اپنے جمیعیا ہوئے کا اثر اس کے اوپر ڈالا۔ جب جمرہ سے باہر تشریف لائے تو حضرت خواجہ اور نانبائی کی شکل وصورت ، لباس وقد اور وضع قطع میں بال برابر فرق نہیں تھا۔ لوگوں کو اخمیاز کرتا بہت مشکل ہوگیا کہ اس میں خواجہ کون ہیں اور نانبائی کون ہے۔ البت اس قدر فرق تھا کہ حضرت خواجہ ہوش میں تھے اور نانبائی میوش و بے خود تھا۔ ہو البت اس قدر فرق تھا کہ حضرت خواجہ ہوش میں تھے اور نانبائی میوش و بے خود تھا۔ (اس عجیب و خریب واقعہ کی شہرت ہوئی تو دور و فرد کی سے و کیمنے کے لئے آنے والوں کا نانبائی سے جو کھنے کے لئے آنے والوں کا نانبائی کا انتقال ہوگیا اور حضرت خواجہ نے کا نانبائی سے جو پہلے فرمایا تھا کہ تو میری حالت کا شخمل نہیں ہوسکتی، وہ و شرف بحرف میں موسکتی، وہ حرف بحرف میں عالت کا شخمل نہیں ہوسکتی، وہ حرف بحرف میں موسکتی ہو کہ اس میں عرب کے اور عمر صفح موا۔

نانیائی کوشکل وصورت اور وضع قطع میں اپی طرح بنا کر معزت خواجہ باتی باللہ رحمة اللہ تعالی کے جمعے تصرف کی زیروست اللہ تعالی علیہ نے اپنا سے عقید وعملاً عابت کر دیا کہ خدا تعالی نے جمعے تصرف کی زیروست قوت عطا فرمائی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم نے فرمایا کہ مجدوالف ٹائی حضرت شیخ احمد سر ہندی سے (ان کے پیر ومرشد) حضرت خواجہ باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت ایک تا گوار بات سرزد ہوئی۔ کہنے و مرشد) حضرت خواجہ باللہ رحمۃ اللہ تعالی خدمت میں بیان کر ڈالی۔ یہ سنتے ہی ان

#### حضرت محد معصوم بن مجدد الف ثاني كاعقيده (طبهالرحمة والرضوان)

آپ تعشیندی سلسلہ کے امام ہیں۔ اپنے والد گرامی حضرت امام رہائی مجدد الف ٹانی شخ احمد فاروتی سر مندی سے اکتماب لین اور سلسلہ کیا۔

آپ پیدائی ولی تھے، ماہ رمضان میں دودھ نیس بیا کرتے تھے۔ تین سال کی جمر میں کلمہ تو حید بیان کیا کرتے تھے، معرف تین ماہ میں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا اور سترہ سال کی عمر میں علوم ظاہری اور باطنی کے حصول کی تخیل فرمالی تھی۔ (جامع کرامات اولیاء صفی ۱۸۱۳) حضرت علامہ مبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک فلیفہ خواہد تھے صعد بی محورت علامہ مبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک فلیفہ خواہد تھے صعد بی محورت کو اور کے مر پاؤں رکاب میں کھی سے کھوڑا ووڑے پر سوار سفر کر رہے تھے۔ محوراً اید کا تو آپ کر گئے کم پاؤں رکاب میں کہتے ہیں گیا۔ محوراً ووڑے کو اور کی شاہ تھی ایداد ما تھی۔ کھوڑے کی مدین اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ محمور سے اور مجھے اس پر دوبارہ سوار کر دیا ہے اور بھی شاہ تھی صدیق دریا میں گر گئے۔ تیرنا نہیں جانے بھارا ، آپ شمل کر گئے۔ تیرنا نہیں جانے بھارا ور ڈو ہے گگ گئے۔ آپ کو مدد کے لئے پکارا ، آپ شمل کر گئے۔ تیرنا نہیں جانے بھارا ور ڈو ہے ۔ ڈو ہے لگ گئے۔ آپ کو مدد کے لئے پکارا ، آپ شریف لائے ہاتھ بھڑا اور ڈو ہے سے بھالیا۔

اور ایک دن آپ اپ ساتھیوں کے ہمراہ اپنی سرائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا ہاتھ مہارک اور آسین بغل تک سبب پو چھا۔ ہاتھ مہارک اور آسین بغل تک تر ہوگئے۔ حاضرین جیران ہوئے اور آپ سے سبب پو چھا۔ حضرت نے فرمایا ایک مرید تاجر کشتی سوار تھا۔ وہ ڈو بنے لگ گئی تو اس نے مدد کے لئے پکارا۔ ۔ میں نے اسے ڈو بنے سے بچایا ہے۔ اس لئے بد آستین اور ہاتھ تر ہو گئے ہیں۔ بہتاجر ایک مدت کے بعد سر ہند پہنچا اور اس واقعہ کی حضرت کے ارشاد کے مطابق اطلاع دی۔

آپ کے دور بیں ایک جادوگر جُوی کا بڑا چرچا ہوا کہ وہ آگ جلا کر خود اور اپنے عقیدت مندوں کو آگ میں لے جاتا ہے۔آگ انیس نہیں جلاتی۔ لوگ اس کی وجہ سے فتنہ میں جتلا ہو گئے۔ حضرت نے بہت زیادہ آگ جلانے کا تھم دیا۔ پھر ایک مرید کو اس میں داخل ہوئے۔ حضرت نے بہت زیادہ آگ جلانے کا تھم دیا۔ پھر ایک مرید کو اس میں داخل ہوئے کا تھم فر مایا۔ وہ ذکر کرتے ہوئے آگ میں داخل ہوگیا۔ آگ گزار ہوگئی اور کا فر بھوٹ ہوگا۔ (جامع کرامات اولیاء اردو صفحہ ۸۱۲)

حضرت علامه ببهانی رحمة الله تعالی علیه اور تحریر فرماتے میں که آب کی خدمت میں

mulful com

کے تھوڑا سا کھانا پہایا ہے۔ فرمایا اس علی ہے تھوڑا سا لے آؤ۔ چنانچہ بیالی علی بہت تھوڑا کھانا لایا گیا۔ آپ نے ہاتھ دھوئے اور حاضرین سے کہا آ سے! ال کر کھائیں۔ سب کو کافی ہے۔ سب لوگ تجب علی آ گئے۔ ہم لوگوں کو دوسرے اعماز علی دوبارہ اشارہ کیا۔ ہم چلے شئے اور ہم تینوں نے فل کر کھایا ، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور پیالی علی پھر بھی کچھ نے رہا جو بہتے کے لئے بھیج دیا گیا۔ (افغاس العارفين صفحہ الا)

اور لکھتے ہیں کہ حضرت والد ماجد نے فر مایا کہ ایک فض حضرت فواجہ فورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ باوشاہ مجھے ایک مہم پر بھتی رہا ہے۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور میں اسہاب جنگ سے خالی ہوں، مگر جانے سے انکار بھی کرنے کی مختوات نہیں ۔ آپ توجہ فر مائے کہ یہ مصیبت اُل جائے ۔ آپ نے خوش طبعی کے طور پر منہا کہ میں اس نے خوش طبعی کے طور پر فر مایا کہ مارا دل تباری طرف متوجہ ہوجائے۔ انفاقا اس وقت اس کے باس مجھی نہیں کے دستوں سے بھی اسے مجھے نہل سکا۔ کمر سے لئکا ہوا تنجر کروی رکھ کر دس رو یہ حضرت کی خدمت میں چیش کے۔

آپ نے میعاد مقرر فرما دی اور قرمایا کہ فلال دن جنگ لاو۔ ویمن کی کفرت اور
دوستوں کی قلت سے خوف مت کھاؤ! آئی جگہ پر متحکم رہواور پھر جھے فرمایا کہ جب مقررہ
دوستوں کی قلت سے خوف مت کھاؤ! آئی جگہ پر متحکم رہواور پھر جھے فرمایا کہ جب مقردہ
تاریخ آئے تو جھے فہر کرتا۔ جب وہ وقت آیا میں نے یاد دِلایا۔ جبرے ہیں اکسلے بیٹھ گئے
اور جھے دروازہ پر بڑھا دیا کہ کوئی تخص ظلل انداز ندہو۔ کچھ دیر بعد خوش ہوکر باہر نظلے اور
فرمایا کہ دیمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوست بہت می کم ۔ پہلے حملے میں دوستوں کو
شرمایا کہ دیمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوست بہت می کم ۔ پہلے حملے میں دوستوں کو
شکست کا منہ ویکنا پڑا، گمر دو عزیز شکست سے گھرایا نہیں۔ نہ می اپنی جگہ سے اکھڑا۔ ہم
تکست کا منہ ویکنا پڑا، گمر دو عزیز شکست سے گھرایا نہیں۔ نہ می اپنی جگہ سے اکھڑا۔ ہم
تکست کا منہ ویکنا پڑا، گمر دو تکست کو تغیمت جاتا ۔ کائی عرصہ بعد اس عزیز کا خط پہنچا،
ہوئے اور باتی ہا نہ الشکر نے شکست کو تغیمت جاتا ۔ کائی عرصہ بعد اس عزیز کا خط پہنچا،
ہوئے اور باتی ہا نہ الشکر نے شکست کو تغیمت جاتا ۔ کائی عرصہ بعد اس عزیز کا خط پہنچا،
ہوئے اور باتی ہا نہ السے السے الدور نظاس العارفین صفحہ الا)

لکین آپ نے تبول نہ فرمایا۔ (ترجہ انفاس العارفین صفحہ ۲۱) ان واقعات سے حضرت خواجۂ خورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ عملیٰ طور پ ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے جمیں تضرف کی قدرت بخشی ہے۔ مرشد بھی ہوئے ) دیوی شریف ہے آپ کو لکھنؤ لے آئے اور تعلیم کا سلسلہ بدستور قائم رکھا۔ بعض کماییں آپ نے حضرت بلند شاہ صاحب قدس سرۂ سے پڑھیں اور خود حضرت سید خادم علی شاہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے فارغ التحصیل شاگرد نتے۔ آپ کونہایت ولجوئی سے پڑھایا۔

لیکن کی متند روایت سے بھراحت بینیں معلوم ہوسکا کہ تعلیم کا آخری نتیجہ کیا ہوا اور بظاہراآپ نے کہاں تک پڑھا کیونکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے فراغ عاصل کیا۔ بعض کا قول ہے کہ کتب درسیہ قریب اختام تھیں کہ جوش عشق نے بے قرار کیا تو سلسلیہ تعلیم منقطع فرما کرآپ نے ملک عرب کی سیاحت کا قصد کیا بلکہ بعض مسترشدین کا بیاک خیال ہے کہ آپ نے مرف چند ابتدائی کتابیں پڑھ کر تعلقات دنیا سے احتراز فرمایا اور سی خیال ہے کہ آپ کے شوق میں دہاں کا پابیادہ سنر کیا ،لین بعض حالات اور اکثر ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کوعلم و ادب میں عبور اور تغییر و حدیث علی کائی وستگاہ تھی۔

آپ نے جاز مقدل کا تین بارسنر کیا اور ہر مرتبہ کے سنری کئی کئی مال کے بعد واپس آئے اس طرح آپ نے کل سات یا بروایت و دیگر گیارہ تج کئے۔ زندگی بحر بجرو رہے ۔ کمی نکاح نبیس کیا اور تج کے پہلے بی سنریس آپ نے عام لباس کو ترک کر دیا۔ پہر بمیشہ احرام پوٹل دے ۔ زرورگ کی بغیر کی بوئی ایک لئی پہنتے رہے اور اسی رنگ کی ایک دوسری لئی اوڑ سے ۔ نہایت تی ساوہ فقیرانہ زندگی گزاری ۔۱۳۳۳ جری میں وفات ہوگی ۔ دیوی شریف ضلع بارہ بنکی (یوٹی) میں آپ کا مزار مبارک مرجع انام اور زیارت گاہ فاص و عام ہے ۔ (ماخوذ ازسعی الحارث فی ریاضین الوارث)

حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بیان فرمایا کہ ایک روز مکہ معظمہ میں ہم غار تورکی طرف میے تو دیکھا کہ ایک پوڑی عورت نہاے دروناک آ واز ہے رو ری میں ہم غار تورکی طرف میے تو دیکھا کہ ایک بورٹ عورت نہاے دروناک آ واز ہے رو ری ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ ابھی اس کا جوان بیٹا سرگیا ہے۔ ہم نے اس کومبر کی ہدائے کی تو اس نے کہا تھی صاحب! مبراس ورانہ میں کہاں ملے گا اور نہ میرے پاس پید ہے جو جس خرید لوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی دوا ہوتو اللہ کی راہ پراس کو کھلا دو کہ زئدہ ہوجائے۔ کہی

ایک نابینا حاضر ہوکر طالب دعا ہوا تا کہ اس کی نظر واپس ال جائے۔ آپ نے اپنا تھوک مبارک لے کراس کی آ کھوں پر نگایا اور قربایا گھر جاکر آ کھیس کھولنا۔ اس نے آپ کے فرمانے کے مطابق کیا تو اللہ تعافی کے تکم سے ان میں روشنی آ گئی۔

(جائع کرامات اولیا و صفی ۱۹۱۸) حضرت مجر معصوم رحمة الله تعالی علیہ نے ان واقعات سے ابنا برعقیدہ تابت کر دیا کہ ضدا تعالی نے ہمیں کا نئات میں طرح طرح کے تصرفات کا افتیار عطا فرمایا ہے۔

# عاشق البي حضرت حاجي دارث على شاه كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان متوفي ١٣٧٢ جرى)

آپ ہندوستان کے مشہور ہزرگوں میں سے جی ۔ آپ ک آباء واجداد نیشا ہور کے ذی شرف اور صاحب انتظامی ساوات سے تھے۔ سیداشرف ابوطالب نیشا ہور ہے ہندوستان آکر کشتور شلع بارہ بنکی میں مقیم ہوئے۔ آپ کی آشویں ہشت میں سید عبدالا حد علیہ الرحمہ ۱۱۱۶ جری میں کشتور سے دیوئی شریف بطے آئے ۔ سبیل حضرت عبدالا حد علیہ الرحمہ ۱۱۱۶ جری میں کشتور سے دیوئی شریف بطے آئے ۔ سبیل حضرت عالی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ۱۲۳۳ جری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عاتم سیدہ فی فی سکینہ عرف جائمان فی فی سکینہ عرف جائمان فی فی سکرای کا نام سید قربان علی تھا اور والدہ محترمہ کا نام سیدہ فی فی سکینہ عرف جائمان فی فی مرحمۃ اللہ تعالی علیہا۔

رحمة القدافان سيباآپ كى عمر دو سأل سے كو زيادہ تنى كہ تنيق باپ كا سابيسر سے اللہ كيا اور كار تين اللہ اللہ كي عمر دو سأل سے كو زيادہ تنى كہ شغق باپ كا سابيسر سے اللہ كيا اور كار تين سال كى عمر شي جب والدہ كا جمي انتقال ہوكيا تو آپ كى دادك نے آپ كى برورش سال كى عمر شيل آپ كى تعليم شروع ہوئى ۔ حضرت امير على شاہ سے دو سال فريا في سال كى عمر شيل آپ كي اور مولوك الم على ساكن ستركھ سے دري نظاميد كى ابتدائى كيا تين ميں حفظ قرآن مكمل كيا اور مولوك الم على ساكن ستركھ سے دري نظاميد كى ابتدائى كيا تين ميں آپ كى دادى صادب كا انتقال ہوكيا آپ برا حد ميں آپ كى دادى صادب كا انتقال ہوكيا سي برا دھ رہے تھے كہ سات آئم ليا اور سال كى عمر شيل آپ كى دادى صادب كا انتقال ہوكيا ہوكيا ہوئيا تي سال كى عمر شيل آپ كى دادى حد شيل آپ كے بہنوئى حضرت حاتى سيد خادم على شاہ قادرى چشتى (جو بعد شيل آپ كے بہنوئى حضرت حاتى سيد خادم على شاہ قادرى چشتى (جو بعد شيل آپ كے بہنوئى حضرت حاتى سيد خادم على شاہ قادرى چشتى (جو بعد شيل آپ كے بہنوئى حضرت حاتى سيد خادم على شاہ قادرى چشتى (جو بعد شيل آپ كے بہنوئى حضرت حاتى سيد خادم على شاہ قادرى چشتى (جو بعد شيل آپ كے بہنوئى حضرت حاتى سيد خادم على شاہ قادرى چشتى (جو بعد شيل آپ كے بہنوئى حضرت حاتى سيد خادم على شاہ قادرى چشتى (جو بعد شيل آپ كے بہنوئى حضرت حاتى سيد خادم على شاہ قادرى چشتى (جو بعد شيل آپ كے بہنوئى حضرت حاتى سيد خادم على شاہ قادم كيا

# علم غيب

عِلْمِ غَيب الن باتول كے جائے كو كہتے ہيں ، جن كو بندے عادى طور پر اپنى عقل اور اپنے حوال اور اپنے حوال سے حوال سے شمول مرسكيں - علامہ امام رازى رحمة الله تعالى عليه تحرير فرماتے ہيں - فَوْلُ جَمْهُوْدِ الْمُفَسِّرِيْنَ الْفَيْبُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَائِبًا عَنِ الْحَاسَةِ . (تفير كير جلد اصفي ال

### انبیائے کرام کے عقیدے

حضور سیدِ عالم کاعقیدہ (ملی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ وصال ۱۱ ہجری مطابق ۱۳۲ عیسوی) حضوں ملک کاعلم خیب کے بارے میں کیاعقیدہ تھا اسے جانے کے لئے مندرجہ ذیل

حضرت عمرِ قاروق المنظم رضى الله تعالى عند بروايت برانهول نے قربايا۔ قَامَ فِيُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَآخُبُونَا عَنُ بَدَءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّتِ مَنَاذِلَهُمُ وَآهُلُ النَّادِ مَنَاذِلَهُمُ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَةً وَنَسِيَةً مَنْ نَسِيّةً.

ترجمہ: ایک بار حضور علی ہم لوگوں (کے جمع) میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنی اپنے ٹھکاٹوں پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

اور حضرت أوبان رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه سركا راقد كر الله في فرايا۔ إِنَّ اللَّهَ رَوْى لِى الْاَرْضِ فَرَأَيْتُ مَشَادِ فَهَا وَمَفَادِ بَهَا وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبُلُغُ مُلُكُهَا مَازُوى لِى مِنْهَا.

ترجمہ: الله تعالى في ميرے لئے زين سيد دى تو يس في مثرق سے مغرب

میرا ایک لڑکا ہے۔ ہم نے لڑکے کے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر شنڈا پائی چیڑک دیا تو اس نے آ کھ کھول دی اور بات کرنے لگا۔ بڑھیا تو جوثب محبت میں اس سے لیٹ گئی اور ہم دہاں سے آگے بڑھ گئے۔ شاید اس کوسکتہ ہوگیا تھا۔ (ریاضین الوارث منفیہ اے)

اور تقد راو يول كا بيان ہے كہ مولوى تھے كئى صاحب وارثى وكل و رئيم عظيم اور پئت ) جو حضرت عاتى صاحب قيل رحمة الله تعالى عليہ كے بڑے تلف مريد تھے۔ حضرت نے ان كو وضع دار كا خطاب عطا فر بايا تھا۔ اس لئے كہ مولوى صاحب موصوف جو طريقة اختيار كرتے اس پر بہر حال بين تنى كے ساتھ ممل كرتے۔ يبال كك كہ كا تك ميلہ على جس تاريخ كو وہ بيشہ حاضر ہوتے ميلہ على حرب اينا ہوا كہ ان كى لڑكى بيندى بيارى على بحلاتى اور حاضرى كى تاريخ كو وہ بيشہ حاضر ہوتے رئے سے ، اس تاريخ كو وہ بيشہ حاضر ہوتے رئے ۔ آيك مرتب اينا ہوا كہ ان كى لڑكى بيندى بيارى على بحلاتى اور حاضرى كى تاريخ أن ريف چلى آئى ۔ تو مولوى صاحب لڑكى كو اى بيارى كى حالت على چھوڑ كر ديوئى شريف چلى آئى ۔ تو مولوى صاحب كو بلاكر فر بايا "مولوى صاحب! تم نے تو ہوگيا۔ جب يہ فر دھرت كو بينى تو مولوى صاحب كو بلاكر فر بايا "مولوى صاحب! تم نے تو اپنى وضع دارى دكھا دى كين اكثر مريض كو ساحب كو بلاكر فر بايا "مولوى صاحب! تم نے تو اپنى وضع دارى دكھا دى كين اكثر مريض كو ساحب كو بلاكر فر بايا "مار دار بجھتے ہيں كہ يہ مركبا ہے ۔ اس وقت حاضر ہين نے اس كا خيال نہيں كيا كہ اس ارشاد كے پردہ على دھرت نے كيا تھرف فر بايا گر تيسر ہے روز مولوى صاحب كے بتى كه ان كا خط آيا كہ چو كھتے كے بيات تعرف فر بايا گر تيسر ہے روز مولوى صاحب كے بتى كان كا خط آيا كہ چو كھتے كے بدائ كا زئدہ ہوگئى اور ااب اچھى ہے۔ (رياض الوارث صفح ہے)

بعد سرى رئده ہوں اوراب اس ملے ورائيا ہے۔ ان واقعات سے حضرت حاتی دارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مملی طور پر اپنا ہے عقیدہ عابت کردیا کہ خدا تعالیٰ نے جمعے مردہ کو زندہ کرنے کی قوت بخشی ہے۔ رہی سکتہ کی بات تو وہ آپ نے از راہِ تواضع قرمائی ہے، جیسا کہ طاہر ہے۔ اولیاء را جست قدرت اذ اللہ

تير جسته باز كروانند زراه (مولاناروى قدس سرة)

**ተ** 

فرائے گا۔ ( بخاری جلد اصفیہ ۲۰۸ مشکلوۃ صفی ۵۲۳)

اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ جھے سے میری والدہ حضرت أم الفضل رضی الله تعالی عنها نے صدیث بیان کی۔

مُورُتُ بِالنّبِي صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنْكَ حَامِلٌ بِفَلامِ فَإِذَا وَلَدُتِهِ فَأَ يَشِنِي بِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ آنَى لِي ذَٰلِكَ وَقَدْ تَحَالَفَتُ قَرَيْشَ أَنَ لا يَآتُوا النِّسَاءَ قَالَ هُوَمَا أَخْبَرُتُكِ قَالَتُ فَلَمّا وَلَدْتُهُ النَّيْهُ فَرَيْتُهِ فَالَّتُ فَلَمّا وَلَدْتُهُ النَّيْهُ فَا فَرَيْتُهُ وَسَمّاهُ فَرَيْقِهِ وَسَمّاهُ فَاذَن فِي أَذُنِهِ النَّهُمَنِي وَأَقَامَ فِي النَّسْرِى وَٱلْهَاهُ مِنْ رِيقِهِ وَسَمّاهُ عَيْدَاللّهِ وَقَالَ اِدْهَبِي إِلَي الْخُلَفَاءِ فَآخَبَرُتُ الْمَهامَ فَآلَاهُ فَذَكُو لَهُ عَيْدَاللّهِ وَقَالَ الْحَبَرُتُهَا طَلَا آبُو الْخُلَفَاءِ خَتَى يَكُونَ مِنْهُمُ السَّفَاحُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُمُ السَّفَاحُ مَا

ترجمہ: میں ہی اکرم اللے کے سامنے ہوکر گردی ۔ حضور نے فرہا ہو تو اے میرے پاس حالمہ ہے اور تیرے پیٹ میں لڑکا ہے۔ جب وہ پیدا ہو تو اے میرے پاس لانا۔ ام افضل نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے حمل کہاں ہے آیا؟ حالانکہ قریش نے تشمیس کھالی ہیں کہ دہ عورتوں کے پاس نہیں جا کیں گے۔ فرمایا بات وہی ہے جو ہم نے تم سے ارشاد فرمائی۔ ام افضل نے کہا جب لڑکا پیدا ہوا ہی خدمیت اقدی میں حاضر ہوئی ۔ حضور نے نیچ کے دائے کان میں آ ذان اور یا کہا میں اقامت فرمائی ، حصور نے نیچ کے دائے کان میں آ ذان اور یا کہا جب اللہ اور اس کا نام حیداللہ رکھا اور قرمایا کہ خلفاء کے باپ کو لے جا! ہیں نے حضرے عباس سے عبداللہ رکھا اور قرمایا کہ خلفاء کے باپ کو لے جا! ہیں نے حضرے عباس سے حضوطان کے کا در عرض کیا کہ حضوطان کی ایرا کہا۔ فرمایا! بات وہی ہے جو ہم نے ان سے کہی۔ بی خلیوں ام افضل نے ایرا کہا۔ فرمایا! بات وہی ہے جو ہم نے ان سے کہی۔ بی خلیوں ام افضل نے ایرا کہا۔ فرمایا! بات وہی ہے جو ہم نے ان سے کہی۔ بی خلیوں کا باپ ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے سفاح ہوگا ۔ یہاں تک کہ ان میں سے مہدی ہوگا۔ (دلاتل النبوة اللولة المدید صفحہ میں ان

ان احادیث کریمہ بی ابتدائے آفرینش سے جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی خبر دینا، مشرق سے مغرب تک زمین کے سارے جھے کو دیکھنا بہت پہلے معترت عمر اور معترت عمان رضی اللہ تعالی عنها کے شہید ہونے کی خبر دینا، یہ فرمانا کہ میری وفات وجی ہوگی۔ دینہ طیبہ میں جہاں انصار کی موت ہوگی۔

تك زين كا تمام معدد كيدايا اور منقريب ميرى السن كى حكومت وبال تك پينج كى ، جبال تك كرزين مير ب لئة سينى كل (مسلم شريف مغود ۱۳۹) اور معزت السريشي الله تعالى عند ب دوايت ب رانهول ن فرمايا كه إنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أَحُدًا وَ اَبُوْبَكُو وَ عُمَرُ وَ عُدُمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَطَرَبَهُ بِوِجَلِهِ فَقَالَ البَّثُ أَحُدُ فَإِنْهَا عَلَيْكَ نَبِيًّ وَ صِدِيْقٌ وَ شَهِيدًان .

ترجمہ: نمی کر میں اللہ ، معنرت ابو بکر ، معنرت عمر اور معنرت عمان کوہ اُسُد پر چرجے تو وہ ان کے ساتھ بلا ۔ صنوطان نے شوکر مار کر فر مایا احد تمبر جا! اس کئے کہ تیم ہے اوپر ایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہید تیں ۔ با! اس کئے کہ تیم ہے اوپر ایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہید تیں ۔ (بخاری شریف جلد اصفی 19)

اور معفرت الوہر مرد وضی اللہ تعالی عندے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے کہ کے دن مدینہ شریف کے انسارے مکہ منظمہ میں فرمایا۔ اَلْمَهُ حَبًا مَحْمًا ثُكُمُ وَالْمَهَاتُ مَمَاتُكُمُ

ترجمہ: میری زندگی وہاں ہے ، جہاں تم لوگوں کی زندگی ہے اور میری وفات وہاں ہے، جہال جہیں انقال کرنا ہے۔ (مسلم بمکنلوۃ سنی ۵۷۵) اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تی اکرم میں جنگ کے لئے جب میدان بدر میں اتر بے تو فرمایا۔

ملاًا مَصْرَعُ فَكَانِ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْآرُضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا قَالَ فَمَا مَاتَ هلاًا مَصْرَعُ فَكَانِ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَحَلَهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ يَلِهِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ ترجہ: بدظال كے وُحِر اونے كى جكہ ہے اور وسب مبارك زيان إركح جوئے بتایا كه يہال اور يهال - حضرت أس نے فريایا كه رسول الشفافة ك وستِ مبارك ركفتے كى جكہ ہے كوئى إدحم أدحم ته اوا (مسلم مِشَكُلُوةَ صَلَى اللهِ وَمِلْ وَمِرِيَةِ اللهِ وَمِلْ وستِ مبارك ركفتے كى جكہ ہے كوئى إدحم أدحم ته اور دعفرت بهل ين معدرضى الله تعالى عند ہے مروى ہے كه حضوطات في جنگ فيہر

ے پر مرایا۔ اَلاُ عَطِيْنَ هَالِهِ الرَّايَةَ عَلَا رَجُلا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَلَيْهِ اَلاَ عَطِيْنَ هَالِهِ الرَّايَةَ عَلَا رَجُلا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَلَايُهِ الرَجِهِ: كُل يَهِ جِندُ اللَّ أَسِ حَصَى كُودُول كُلْ حِسَ كَ إِلَيْهِ بِرَاللَّهِ تَعَالَى ثَمَّ عِطَا و يكمنا كركيب نماز پردهتا ب؟ تم يه بجهة بوكه جمه پرتنهارا كوئى عمل جمها ربتا ب- خداكي تم من يجهداي و يكما بول جيب كدائ آكد كمنا بول . (مخالوة شريف سند 22)

غور سیجے احدیث شریف میں فئی مُوجِر الصَفِ نہیں کہ پہلی صف کے آخر میں شخص مذکور تھا تو حضور علی ہے ۔ آخر میں شخص مذکور تھا تو حضور علی ہے ۔ آگھ کے کونے سے اس کو دیجے لیا بلکہ فئی مُوجِر الصَفُونِ ہے۔ یعنی وہ شخص آخری صف میں تھا لیکن حضور سید عالم علی اللہ اپنی مفر بھی حضور سید عالم علی اللہ اپنی دیا ہے ۔ اپنی مود کھے میں رکادٹ سیدانہوں کر سیکی حضور علیہ کے دیکھنے میں رکادٹ سدانہوں کر سیکی ۔

مرِ عرش پر ہے جری گزر دل فرش پر ہے جری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شی نہیں وہ جو تھے یہ عیاں نہیں

> حضرت عيسى روح الله كاعقيده (على مينا وعليه العلوّة والسلام)

سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے قرمایا۔ وَالْنَهِنْكُمُ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوبِكُمُ

ترجمہ: اور ش حمہیں بتاتا ہوں جو پھے تم کھاتے ہو اور جو پھے اپنے گھرول میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ (پارہ ۳ رکوع ۱۳۳)

حضرت صدرالا فاضل مولانا محرهم الدين صاحب مراد آبادى عليه الرحمة والرضوان الله آبت كريمه كي تغيير على كويتا ويت تجه جووه كل كها چكا اور آب كهائ إلى كردهنرت عيني عليه السلام آدى كويتا ويت تجه جووه كل كها چكا اور آب كهائ كا اور جوا گل وقت كے لئے بنا كر ركھا ہے۔ آپ آپ كي پائ نئي بہت سے جمع بوجائے تھے۔ آپ آبيل بناتے تھے كہ تمبارے كم فلال چيز تيار بوئى ہے، تمبارے كم والوں نے فلال چيز كهائى ہے۔ فلال چيز تمبارے لئے الله اركمى ہے۔ تباری عین مالی ہے۔ تباری الله من والے وہ چيز ديتے اور ہے۔ نئول سے وہ چيز مائتے۔ كمر والے وہ چيز ديتے اور ان سے كہتے حضرت عينى عليه السلام نے تو لوگوں نے ان سے كہتے كہ تمبيل كس نے بتايا؟ بي كہتے حضرت عينى عليه السلام نے تو لوگوں نے اپ تباری کہ بائ نہ بیٹھو! اور ايک مكان ميں سب بجول كو جن كر ديا۔ حضرت عينى عليه السلام بجول كو تلاش كر تے اور ايک مكان ميں سب بجول كو جن كر ديا۔ حضرت عينى عليه السلام بجول كو تلاش كر تے اور ايک مكان ميں سب بجول كو جن كر ديا۔ حضرت عينى عليه السلام بجول كو تلاش كر تے اور ايک مكان ميں سب بجول كو جن كر ديا۔ حضرت عينى عليه السلام بجول كو تلاش كر تے اور ايک مكان ميں سب بجول كو جن كر ديا۔ حضرت عينى عليه السلام بجول كو تلاش كر تے اور ايک مكان ميں سب بجول كو جن كر ديا۔ حضرت عينى عليه السلام بجول كو تلاش كر تے اور ايک مكان ميں سب بجول كو جن كر ديا۔ حضرت عينى عليه السلام بحول كو تلاش كر تے اور ايک مكان ميں سب بجول كو جن كر ديا۔ حضرت عينى عليه السلام بحول كو تلاش كر ت

میدان بدری ایک دن پہلے تنا دینا کہ بھاں قلال پچھاڑا جائے گا اور بہاں قلال ڈھر
ہوگا، نیبر میں بہ فرمانا کہ میں کل جس کو جنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی اور ام
المنعنل کے حالمہ ہونے بھر اس بچے کے ابوائٹلفاء ہونے ، بہاں تک کداس کی نسل سے
سفاح اور مہدی کے ہونے کی اطلاع دینا سب فیب کی خبریں جیں، جن سے حضور سید
عالم اللہ نے نے سب کو آگاہ فرمایا۔ ٹابت ہوا کہ حضوطانے کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم کوعلم فیب
حاصل ہے۔ ورندان باتوں کو وہ اپنی زبان پر ہرگزنہیں لاتے۔

اور حطرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب وانائے غیوب علی نے فرمایا۔

وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَى رَّكُوْعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ اللَّى لَاَرَاكُمْ مِنْ وَدَاءِ ظَهُرِى ترجہ: فداكى تم تمهاراركوع اور خشوع جمدے پیشدہ تیں - عمل چند كے يتھے بھى ديكھا ہول-

ال حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم اللہ کا یہ عقیدہ کہ خشوع جو دل
کی ایک کیفیت کا نام ہے (۱) وہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں۔ آپ اس جانے ہیں اور یہ
علم غیب ہے۔ پھر اس حدیث شریف سے حضور علیہ اصطلاق والسلام کا یہ عقید ہ بھی ثابت ہوا
کہ وہ پڑھے بھی دیکھتے ہیں۔

ردوہ ویسے یہ منہ کے دیکے اللہ اللہ اللہ کا اللہ کوئے سے صنور نے و کھے لیا تو الرکوئی یہ خیال کرے کہ حالب تمازی آ کھ کے کوئے سے صنور نے و کھے لیا تو الرایا کہ جس چٹے کے وقعے بھی و کھٹا ہوں ۔ تو یہ خیال غلا ہے ۔ اس لئے کہ منوں کے آخریں غلطی کرنے والے کو حضوطات نے دیکھا اور تنجیہ قربائی ۔ جیسا کہ حضرت الوہریوہ آخریں مناطق کرنے والے کو حضوطات کے دیکھا اور تنجیہ قربائی ۔ جیسا کہ حضرت الوہریوہ

رضى الله تعالى عند سے حدیث شریف مردی ہے کہ حَمْلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ حَمْلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُو وَفِى مُوَجِّوِالصَّفُوفِ رَجُلُ فَأَسَاءَ الصَّلَاقَ فَلَمَّا صَلَّمَ فَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا فَكَانَ آ لَا تَشْقِى اللَّهُ آ لَا تَرِى كَيْفَ تُصَلِّى أَنْكُمْ ثُرُونَ آنَهُ يَخْفَى عَلَى شَىءً عِمَّا تَصْنَعُونَ وَاللَّهِ إِنِّى لَارِي مِنْ خَلْفِى كَمَا اَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَى.

مِمَّا تَصَنَعُونَ وَاللهِ النِي لارى مِن تَعلَيْ عَلَى الرَّي النِي المَّالِقِي عَلَى الرَّمُولِ كَ ترجہ: رسول الله الله في نے ہم لوگوں كوظهر كى نماز برُحانَى اور صفول كے آخر مِن ايك فخص تما جس نے نمازى برى طرح برُحى۔ جب حضور علق نے آخر مِن ايك فخص تما جس نے نمازى برى طرح برُحى۔ جب حضور علق نو نہيں سلام جميرا تو اے آواز دى كراے قلال! كيا الله سے نہيں ورتا۔ كيا تو نہيں

### صحابهٔ کرام کاعقیده (رمنی الله تعالی عنهم)

جن حدیثوں میں حضور سیدعالم علی کے علم غیب کا بیان ہے۔ می بہ نے ان کو روایت کیا ،جس سے ٹابت ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی بہی عقیدہ ہے کہ حضوطان کے علم غیب ہے۔ اس کے علاوہ خود صحابہ کے واقعات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کے فرد میں سے عقیدہ سے کہ اللہ کے محبوب بندول کوغیب کا علم ہوا کرتا ہے۔

### حضرت ابو بکر صدیق کاعقیده (رضی الله تعدلی عنه وصال اقدس ۱۳ جری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ میرے
ہاپ حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض موت میں جھے وصیت کرتے
ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری بیاری بٹی! میرے پاس جو پکھ مال تھا۔ آج وہ مال وارثوں کا
ہو چکا ہے۔ میری اولا و بھی تمہارے دو بھائی عبدالرحمٰن وجھ ہیں اور تمہاری دو بہنس ہیں۔
ہو چکا ہے۔ میری اولا و بھی تمہارے دو بھائی عبدالرحمٰن وجھ ہیں اور تمہاری دو بہنس ہیں۔
لہذا میرے مال کوتم لوگ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق تقیم کر کے ابنا ابنا حصہ لے لینا
۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان میری تو ایک ہی بہن
اساء ہے۔ یہ میری دو سری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری سوتی مال حبیب
بنت فادچہ جو حالمہ ہے اس کے پیٹ بھی لاکی ہے ، وہی تمہاری دو سری بہن ہے۔ چنانچہ
بنت فادجہ جو حالمہ ہے اس کے پیٹ بھی لاکی ہے ، وہی تمہاری دو سری بہن ہے۔ چنانچہ
آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق حبیب بنت فادجہ کے پیٹ

ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔آپ نے فرمایا کہ پھراس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں نفرمایا ایک ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔

آبت مبارکہ اور واقعہ ندکورہ سے معلوم ہوا کہ معزرت میٹی علیہ السلام کا بدعقیدہ تھا کہ اللہ تعالی نے جھے علم غیب کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔

### حضرت فاطميه زَّبِرا اور امّهات المؤمنين كاعقبيره (رض الله تعالی عنها)

حصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ جب سورۂ مبارکہ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ نَازِلَ ہُوئِی تو حضور ﷺ تے حضرت فاطمہ زہراء رضی اللّٰہ تعالی عنها کو بلایا اور ان ہے قرما یا

إِنَّ بَعُضَ أَزُوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَا الْسَرَّعُ بِكَ لَحُوقًا قَالَ اَطُولُكُنُّ يَدًا فَاحَلُو قَصْبَةَ لَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَا السَّرَعُ بِكَ لَحُولُ قَالَ الْعَلَمُنَا بَعْدُ أَنَّما كَانَ طُولُ يَدِهَا يَدُرَعُونَها وَكَانَتُ سُودَةَ اَطُولُهُنَّ يَدًا فَعَلِمُنَا بَعْدُ أَنَّما كَانَ طُولُ يَدِهَا لِشَدَقَةً وَكَانَتُ أَسُرَعُنَا لُحُوقًابِهِ زَيْنَبُ وَكَانَتُ بُحِبُ الصَّدَقَة. الصَّدَقَة وَكَانَتُ السَّرَعُنَا لُحُوقًابِهِ زَيْنَبُ وَكَانَتُ بُحِبُ الصَّدَقَة.

الصدق و دات اسر مسال الرمنين نے رسول اللہ علقہ ہے عرض کیا کہ ہم میں از جمہ: امہات الرمنین نے رسول اللہ علقہ ہے عرض کیا کہ ہم میں کون می بیوی کی آپ ہے آخرت میں سب سے پہلے ملاقات ہوگی؟ حضوتات نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لیے بیں۔ بیس کر امہات الرمنین نے نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لیے بیں۔ بیس کر امہات الرمنین نے ایک دوسرے کے ہاتھ سب سے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ سب سے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ سب سے لیے ہیں، لیکن بعد کے واقعات نے بتایا کہ لیے ہاتھ ہونے سے مراد صدقہ دینے میں جو ہیں، لیکن بعد کے واقعات نے بتایا کہ لیے ہاتھ ہونے والی حضرت زین میں جو زیادتی تھی دورتی تھی دورتی تھی دورتی تھی دورتی ترین میں سب سے سملے انتقال کرنے والی حضرت زین میں جو

آیا جس جس لکھا تھا کہ ہم لوگ جو کے دن کفار سے لڑ رہے تنے اور قریب تھا کہ ہم کست کھا جائے گا ۔ کست کھا جائے کہ عین جو کی نماز کے وقت ہم نے کسی کی آ واز کی یامساری اُ الْبَجَلُ.
اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ ۔ اس آ واز کوس کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو خدا تعالی نے کا قرول کو حکست دی ۔ ہم نے انہیں قبل کر ڈالا ۔ اس طرح ہم کو فتح حاصل ہوگئی۔
تعالی نے کا قرول کو حکست دی ۔ ہم نے انہیں قبل کر ڈالا ۔ اس طرح ہم کو فتح حاصل ہوگئی۔
(تاریخ الخلفاء منے کہ اور محکلو ق شریف سنے ۲۵۱ پر یہی واقعہ اختصار کے ساتھ ہے)
حد ۔ عرفار ق اعظم من دائے تالی دیا ہے۔ اور میں دائے ہیں دائے ہیں دائے ہوں کے ساتھ ہے)

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک روم میں ایک لشکر جمیجا۔اس کے يعد أيك ون احيانك مدينه طيبه من بلندا واز سے دو مرتبه فرمايا يَالَبُيْكَاوُا يَا لَبَيْكَاهُ! (لعني ا معدوه الشرى الكار پر حاضر مول ) كمي دنول بعد وه الشكر مدينه طيبه والس آيا- آب نے اس لشکر کے سید سالار سے فرمایا کہ جس سیابی کوئم نے زبردی دریا میں اتارا تھ اور اس نے يًا عُمَرًاهُ إِنَا عُمَرًاهُ إِيكَارًا تَهَا أَسَ كَا كِيا واقعدتها؟ سيد مالار في عرض كيا كر مجهد التي فوج كو دریا کے پاراتارنا تھا۔اس لئے میں نے اس کو پائی کی گہرائی کا اندازہ کرنیکے لئے دریا میں اترنے کا تھم دیا تھا، مگر موسم بہت سرد تھا اور زور دار ہوا چل رہی تھی ، اس لئے اس کوسردی لك كل اوراس في دومرتبه بلندآ وازست يَا عُمَواهُ. يَا عُمَواهُ كِهااور انتقال كركي -خدا مواہ ہے کہ بیں نے برگز اس کو ہلاک کرنے کی نیت سے دریا میں ازنے کا تھم نیس دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسے موسم میں اس سابی کو دریا کی مجرائی میں اتار نا ختل خطا کے تھم میں ہے۔لبذااینے مال سے تم اس کے وارثوں کواس کا خون بہا ادا کرو۔ (ازالة الحفا صفي الا) ان واقعات سے معلوم ہوا کہ تہادئد جو ملک ایران میں ہے وہاں پر لڑائی کرنے والے مجاہد بن اسلام کو معترت عمر رضی الله تعالی عند نے مدینه منوره سے دیکھا اور ملک روم میں سیابی کو زبردی دریا میں اتارے جانے کو دمیں سے ملاحظہ فرمایا۔ بیعلم غیب ہے جے آپ نے لوگوں پر ظاہر فرما کر ثابت کر دیا کہ غیراللہ کے لئے علم غیب کا عقیدہ حق

> حضرت عثمان غنی کاعقبیده (رضی الله تعالی عنه وصال اقدس۳۵ ججری)

ہے۔ اے شرک و کفر سجھنا تمراہی و بدیذہبی ہے۔

حضرت امام مالک علیہ الرحمة والرضوان نے فر مایا کہ ایک ون حضرت عثان فن رضی اللہ تعالی من عشرت عثان فن رضی اللہ تعالی عند مدین طیبہ کے قبرستان جنت البقیع کے اس حصد میں تشریف لے گئے ، جس کو

1 1 5 7 7 1 1

ے اڑک (ام کلوم) بی پیدا ہوئی۔ (مؤطا امام محمد باب انحلی صفحہ سام)

ال حدیث شریف سے فابت ہوا کہ حضرت الویکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کاعلم تھا کہ میں ای مرض میں انتقال کر جاؤں گا۔ ای لئے آپ نے فر مایا کہ آئ میرا مال میرے وارثوں کا ہو چکا ہے اور آپ بید بات یقین کے ساتھ جانے تھے کہ ان کا حبیب کے پیٹ می لڑکا نہیں ہے ، لڑکی ہے اور ان دونوں باتوں کا جانا یقین علم غیب ہے جن کو بیان فر ما کر انہوں نے اپنا یہ عقیدہ فابت کر دیا کہ انہیائے کرام علیم الصلوق والسلام کے علاوہ دوسرے خاص بندوں کو بھی غیب کاعلم ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عند۔

## حضرت عمر فاروقِ اعظم کاعقیده (رضی الله تعالی عنه وصال اقدی ۲۳ جمری)

علامہ ابو لعیم نے ولاکل الله وق می حضرت عمر بن حارث رضی الله تعالی عند سے
روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند جعد کا خطبہ فرما رہے تھے۔ یکا
کیک آپ نے ورمیان میں خطبہ چھوڈ کر تین بار یہ فرمایا یکا آبادی که المنجبُل یکا آبادی که
الْحَجبُلْ یَاسَادِیَهُ الْحَجبُلْ لِیمی الله تعالی الله بیار کی طرف جاؤ۔ اے ساریہ! پہاڑ کی
طرف جاؤ۔ اے ساریہ! پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس طرح حضرت سارید رضی الله تعالی عند کو
ایکارکر پہاڑ کی طرف جانے کا تھم ویا اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع فرمایا۔

پور رہا میں حدرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عند نے بعد نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے دریافت کیا کہ آپ تو خطبہ فرما رہے تنے ۔ پھر ایکا کیک بلند آواز سے کہنے لگے عند سے دریافت کیا کہ آپ تو خطبہ فرما رہنی اللہ تعالی عند نے فرمایالتم ہے خدائے السَّادِ یَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ تعالیٰ عند نے فرمایالتم ہے خدائے السَّادِ یَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ تعالیٰ عند نے فرمایالتم ہے خدائے

زوالحلال كى كه من اليا كن يرجور موكيا تعا-

رَايَتُهُمْ يُقَاتِلُونَ عِنَدَ جَبَلِ يُوتُونَ مِنْ بَيْنِ آيُدِيْهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ فَلَمْ آمْلِكُ آنُ قُلْتُ يَاسَارِيَةُ الْجَبَلُ،

بعیب ال مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس از رہے میں اور کفار ان کو میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس از رہے میں اور کفار ان کو آ کے اور چیچے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر جھے سے منبط نہ ہو سکا اور میں نے کہہ دیا اے سماریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔

یں نے بہدویا اے ساریہ جہار ف سرت ہا۔ اس واقعہ کے میچھ روز بعد حضرت سارید رضی اللہ تعالی عند کا قاصد ایک نط لے کر جان لے گی ، محریج سی کہنا، جموث ہرگز نہیں بولنا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہول، جموث قطعی نہیں بولوں گی۔ آپ نے فرمایا تمہارا پچا ذاو بھائی تھا جوتم پر عاشق تھا اور تو جموث قطعی نہیں بولوں گی۔ آپ نے فرمایا تمہارا پچا ذاو بھائی تھا جوتم پر عاشق تھا اور تو جمی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا تو ایک دان کی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نگلی تو اس نے تھے پور کر تھے ہے ذیا کیا اور تو حاملہ ہوگئی۔ اس بات کوتو نے اپنے باپ سے چھپا رکھا۔ اس نے کہا بے شک ایسانی ہوا تھا۔

آپ نے فرمایہ تیری مال سمارا واقعہ جانی تھی۔ جب بچہ بیدا ہونے کا وقت آیا تو رات مقی ۔ تیری مال تھے کھرے باہر لے کی ۔ لڑکا بیدا ہوا تو نے اے ایک کپڑے میں لیسٹ کر دیوار کے بیچھے ڈال دیا ۔ انتفاق سے وہال ایک کتا پہنچ گیا ، جس نے اے سونگھا تو نے اس کتے کوایک پھر مارا جو بچہ کے سر پر اگا ، جس سے وہ زخی ہوگیا۔ تیری مال نے این ازار بند سے کوایک پھر کر اس کے سرکو باندھ دیا پھر تم دونوں واپس چلی گئیں اور پھر تہمیں اس کے سرکو باندھ دیا پھر تم دونوں واپس چلی گئیں اور پھر تہمیں اس لؤے کا کوئی پت نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا ۔ ہال حضور! ایسا ہی ہوا تھا۔ کراے امیر الرؤمنین! اس واقعہ کو میرے اور میری مال کے ملاوہ کوئی تیسرانیس جانیا تھا۔

حضرت علامہ جای رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقام بینی ہیں سخت بیار ہوگئے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور! آپ یہاں کیوں تفہرے ہوئے ہیں؟ اگر یہاں آپ کی وفات ہوگئی تو جہیز و تکفین کون کرے گا؟ بہتر ہے کہ آپ مدینہ طیبہ چلیں تا کہ آپ کے عزیز و اقارب کفن و دنن کا انتظام کریں اور انسا و مہاجرین وغیرہ صحابۂ کرام آپ کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت علی مرتفئی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہیں ابھی انتقال نہیں کروں گا اس لئے کہ رسول اللہ تعلی حقہ ہے فرمایا ہے کہ تم اس وقت علی نتوال نہیں مروے ۔ جب تک کہ امیرالمؤمنین نہیں ہوجاؤ کے اور تاوته کیکہ کوار مارکر تمہاری تک نہیں مروے ۔ جب تک کہ امیرالمؤمنین نہیں ہوجاؤ کے اور تاوته کیکہ کوار مارکر تمہاری

'' حش کوکب'' کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہوکر ایک جگہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ'' عنقریب یہاں ایک مروصالح دنن کیا جائے گا''

ال واقعد کے پہنے تی روز بعد آپ کی شہادت ہوگئی۔ بلوائیوں نے اس قدر ہنگامہ کیا کہ آپ کا جنازہ مبارکہ نہ تو حضور سید عالم اللّظ کے روخت اقدس کے قریب میں وفن کیا جاسکا اور نہ جنت ابقی کے اس حصہ میں کہ جہاں بڑے بیرے محابہ کرام مدفون تھے بلکہ سب سے دور الگ تعلک ''حش کوکب'' میں جس جگہ کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا تھا، وجیں قبن کیا گیا۔ (ازلة المخفاصفی ۱۲۷)

حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند کا اپنی ظاہری زندگی میں بی قرمانا کہ" یہاں ایک مردِ ممالح بعنی میں دُن کیا جاؤں گا" اپنے علم غیب کا ظاہر کرنا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ان کا بھی بھی عقید و تھا کہ اللہ کے نیک ہندول کوغیب کاعلم ہوتا ہے۔ دخی اللہ تعالی عشہ۔

### حضرت علی مُرتضٰی کاعقیدہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصالِ اقدیں ۲۴ ہجری)

حضرت علامہ جامی رہمة اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے جرکی تماز کے بعد ایک فض سے فرمایا کہ فلال مقام پر مجد کے پہلو میں ایک مکان ہے۔ اس میں ایک مرداور ایک عورت تہمیں لاتے ہوئے ملیں گے۔ جا آئی مکان ہے۔ اس میں ایک مرداور ایک عورت تہمیں لاتے ہوئے ملیں گے۔ جا آئی آئی اور ایک عورت تہمیں لاتے ہوئی وہ دونوں آئی می جا آئی آئی اور کی اللہ تعالی وہ تونوں آئی می جھٹڑا کر رہے ہیں۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا اے امیرائمو منین! میں نے کہ آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا اے امیرائمو منین! میں نے اس عورت سے بھے سخت اس عورت سے بھے سخت اس عورت سے بھے سخت اس عورت کو میں ای وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے بھی سے جھڑڑ نا شروع کر دیا ادر میں جی لڑائی ہوئی رہی ۔ بیاں تک کہ آپ کا جیجا اس نے بھی ہے۔ جھڑ نا شروع کر دیا ادر میں جی لڑائی ہوئی رہی ۔ بیاں تک کہ آپ کا جیجا۔

ہوا ا دن کی بلاے ہے ہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ فریایا دہ جلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت ہے پوچھا تو اس جوان کو پہچانی ہے؟ اس نے کہانہیں۔ صرف انتا جانتی ہوں کہ کل ہے یہ میراشو ہر ہے۔ آپ نے فرمایا ۔اب تو انجھی طرح ترجمہ: اور اللہ کی بیشان نہیں کہ اے عام لوگو! تم میں سے کی کوعلم فیب عطا فرما دے اور دلول کے کفر و ایمان پر مطلع کر دے۔ ہاں اس منصب اور اپنی پینمبری کے لئے اللہ جس کو جابتا ہے پہن لیتا ہے تو اس کی طرف وجی فرما تا ہے اور بعض غیوں کی اس کو فیر دے دیتا ہے۔

حَصَرَت علامد الطَّحِيلَ حَتَى رَمَدَة اللَّهُ تَعَالَى عليه (التَّوْفِي ١١٣٤ البَرِي) باره ٢١ ركوع ١٣ كَ آيت كريمه إنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة الله كَتَحَت تَعْيِر روح البيان بِين تَحْرِيرُ ما تع بير \_ وَمَا دُوِى عَنِ الْاَنْهِيَاءِ وَالْآوُلِيَّاءِ مِنَ الْاَخْبَادِ عَنِ الْعُيُوْبِ فَهِتَعُلِيْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِمَّا بِطَرِيْقِ الْوَحْي أَوْ بِطَرِيْقِ الْإِلْهَامِ أَوِ الْكَشَفِ .

ترجمہ: اور جوانبیاء واولیاء سے غیب کی خبریں روایت کی گئی ہیں تو وہ التد تعالی کی تعلیم سے ۔ التد تعالی کی تعلیم سے ہے۔ یا بطریق وی یا الہام یا کشف کے طریق سے ۔ و کَذَا اَخْبَرَ بَعُضَ الْاَوْلِيَاءِ عَنْ نُوْوُلِ الْمَطُو وَاَخْبَرَ عَمًّا فِي الرِّحْمِ مِنْ ذَكُو اَلْمَطُو وَاَخْبَرَ عَمًّا فِي الرِّحْمِ مِنْ ذَكُو اَلْمَطُو وَاَخْبَرَ عَمًّا فِي الرِّحْمِ مِنْ ذَكُو اَوْ الْمَطُو وَاَخْبَرَ عَمًّا فِي الرِّحْمِ مِنْ ذَكُو اَوْ اَلْمَطُو وَاَخْبَرَ عَمًّا فِي الرِّحْمِ مِنْ ذَكُو اَوْ الْمُعْدِ وَاَخْبَرَ عَمًّا فِي الرِّحْمِ مِنْ

ترجمہ: اور ای طرح بعض اولیاء نے بارش ہونے کی خبر دی اور بعض فی ترجمہ: اور ای طرح بعض فیا۔ نے رحم کے بچے، کڑکے بالاکی کی خبر دی تو وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر تحریر فرماتے ہیں ۔۔

مَرِضَ اَبُوالْعَزُمِ الْاَصْفَهَانِيُّ فِي شِيْرَازَ فَقَالَ اِنْ مُّتُ فِي شِيْرَازَ فَالا تَدَفِئُونِيُ اِلَّا فِي مَفَابِرِ الْيَهُودِ . فَانِيْ سَأَلْتُ اللَّهَ اَنْ اَمُوتَ فِيُ طَرُطُوسَ فَهَرِئُ وَمَضَى اِلَى طَرْطُوسَ وَمَاتَ فِيْهَا . يَعْنِيُ اَحْبَرَانَهُ لَايَمُوتُ فِي شِيْرَازَ فَكَانَ كَذَالِكَ.

ترجمہ: حضرت ابو العزم اصفہانی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ شیراز میں بیار ہو گئے تو انہوں نے فرمایا اگر میں شیراز میں انقال کر جاؤں تو بجھے یہود یوں ہی کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس لئے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میں طرطوی میں انقال کروں۔ چھر وہ اجھے ہوکر طرطوی کئے اور وہیں وصال ہوا ۔ لیتی انہوں نے بتایا تھا کہ دہ شیراز میں نیس انقال کریں گے تو وہی ہوا۔

اور علامہ علاؤالدین خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ( الہتوفیٰ ۲۵ کے جری) پارہ ۱۷ سور و الرحمٰن کی آیت مباد کہ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَیّانَ کے تحت تفسیرِ خازن میں تحریر فرماتے ہیں۔ ييشانى اور دارمى خون سے رتمين ندكر دى جائے۔ (شوابد النو ، مخدے١٣٧)

فدكوره عورت كے سارے پیشيده حالات حضرت على كرم الله تعالى وجد في بنا ديے جس سے داضح طور پر ثابت ہوا كدائي بارے عن ان كابيه عقيده تعاكد عن غيب جانا ہوں اور دوسرے واقعہ سے بيد معلوم ہواكدان كا اعتقادتها كدرسول اكرم الله كا كوفكم غيب ہے۔ انہوں في ميرى موت كے متعلق جوفر مايا ہے وى ہوكر رہ كا۔ اس من كچرفر ق نبيس ہوسكا۔

# مفسرين كاعقيده

حضرت المام فخرالدين رازى عليه الرحمة والرضوان (التوفي ٢٠٦ جمري) بارد ١٥ ركوع ١١٠ كى آيت كريمه أمَّ خيببُتَ أنَّ أصْحابَ الْكَهُفِ اللهِ كَ تَحَت تَنْسِر كِيرِ مِن تَحْرِي قرماتے میں۔

الْعَبُدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ الْمُقَامَ الَّذِى يَقُولُ اللَّهُ كُنُ لَهُ سَمُعًا وَ بَصَرًا. فَإِذَا صَارَتُورُ جَلالِ اللهِ صَمُعًا لَهُ فَسَمِعَ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيدَ . وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النَّوْرُ بَصَرَا لَهُ رَأَى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ . وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ عَلَى النَّصَرُّفِ فِي السَّهُلِ وَالصَّعْبِ وَالْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ.

بدا ف فلوطلی المستوب ہی المستور کرتا ہے تو اس مقام کی کئی جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکوں پر ایکنی اختیار کرتا ہے تو اس مقام کی کئی جاتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالی نے محت کہ منعقا و بصر افر مایا ہے(۱) تو جب اللہ کے جانا کی مع ہوجاتا ہے تو وہ دور و نزد یک کی آ واز کوئ لیتا ہے اور جب می نور اس کی بھر ہوجاتا ہے تو وہ دور و نزد یک کی چیز دل کو مرکز دیک کی چیز دل کو دکھر لیتا ہے اور جب می نور جلال اس کا ہاتھ ہوجاتا ہے تو وہ بندہ آ سان و د کھر لیتا ہے اور جب کی خیز ول می تصرف کرنے پر قادر ہوجاتا ہے۔

قرائے أيل -وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُوْتِي اَحَدُكُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيَطْلِعُ عَلَى مَا فِي الْفُلُوبِ مِنْ كُفَرٍ وَ اِيْمَانِ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي لِرِصَالَتِهِ مَنْ يُشَاءُ فَيُوْجِي اللّٰهُ وَ يُخْبِرُهُ بِمَعْضِ الْمُعِيْبَاتِ. تغییر کمیر کی عبارت سے امام فخرالدین علامہ رازی کا بیہ می عقیدہ ثابت ہوا کہ جب بندہ اللہ تعیالی اور رسول علیت کی ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ تعیالی کی عظمت و بزرگی کا نور اس کی سمع و بھر بن جاتا ہے جن سے وہ دور و نزد کیک کی ساری باتوں کو اور پورے حالات کو سنتا اور د کھتا رہتا ہے۔

حضرت ابوالعزم اصنبانی کے واقعہ سے صاحب تغییر روح البیان علامہ استعیل حقی کا میں عقیدہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے حجوب بندول کو اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا، جوعلوم خسہ میں ہے ہے۔

## محدثتين كاعقبيده (رمنى الله تعالى عنهم)

محدثین کرام جنہوں نے حضور سید عالم النظافة کی احادیث کریمہ کو جمع کرنے کے لئے بڑی بری مشقتوں کو برداشت کیا اور ان کو پڑھنے پڑھانے اور سجھنے سمجھانے کے لئے اپنی زند کیوں کو وقف کیا۔ اب علم غیب کے بارے بی اس مقدس گروہ کا عقیدہ طاحظہ ہو۔

#### حضرت امام بخاری کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان \_ الهتونی ۲۵۲ جمری)

حضرت السير منى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا رَّ جَعُفَرًا وَ ابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ
نَعَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا رَّ جَعُفَرًا وَ ابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ
قَبْلُ آنَ يَّا يَيْهُمُ خَيَرُهُمْ فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاصِيْبَ ثُمُّ آخَذَ الرَّايَة مَعْفَرٌ
فَاصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَلُرِفَانِ حَثَّى آخَذَ الرَّايَةَ سَيُفَ 
مِنْ شَيْوَفِ اللَّهِ يَعْنِى خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ.

نی اکرم الله فی الله تعرف زید، حفرت جعفر اور حفرت ابن رواحد رضی الله تع لی عنهم کی شهادت کی خبر آنے سے بہلے ان لوگوں کے شہید ہوجانے کی اطلاع دیتے ہوئے قرمایا کہ زید نے جمنڈ ا ہاتھ میں نیا اور شہید کئے گئے چرجعفر نے جمنڈ کو سنمبالا اور وہ بھی شہید ہوئے ، پھر ابن رواحہ نے جمنڈ کولیا اور وہ بھی شہید کئے سنمبالا اور وہ بھی شہید ہوئے ، پھر ابن رواحہ نے جمنڈ کے کولیا اور وہ بھی شہید کئے گئے ۔ آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے تنے اور آئھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ

in the com

قِيْلَ أَوَادَ بِالْإِنْسَانِ مُحَمَّدًاصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِيُ بَيَانَ مَا يَكُونُ وَمَا كَانَ لِلاَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَبِّى عَنْ خَيْرِ الْلاَوْلِيْنَ وَلَا حِرِيْنَ وَعَنْ يَوْمِ اللِّيْنِ.

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ انسان سے محد علی کے کومراد لیا ہے اور بیان سے مراد جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو چکا سب اللہ تعالی نے ان کوسکھا دیا۔ اس اللہ تعالی نے ان کوسکھا دیا۔ اس لئے کہ حضو علی کے کواؤلین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبر دے دی گئی۔ اور علامہ ابو تحر بخوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (التونی ۱۵۱ جری) ای آیت کریر کے اور علامہ ابو تحر بخوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (التونی ۱۵۱ جری) ای آیت کریر کے

تحت تغيير معالم التزيل من تحرير فرماتي بي-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ يَعْنِي مُحَمَّقًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَّمَهُ الْبِيَانِ يَعْنِيُ بَيَانَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ .

ترجمہ: اللہ تعالی نے انسان معنی محر صلّی اللّهُ نَعَالَی علیْه وسلّم کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان مینی جو پچھ ہو چکا اور جو پچھ ہوگا سب سکھا دیا۔ اور عارف باللہ شخ احمد صاوی مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ای آ رہتِ مبارکہ کے تحت تغییر

صادى ش كَرِرْ قَرَمَاتَ ثِيلَ -وَقِيْلَ هُوَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لِلَّانَّةُ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ وَالْمُوَادُ بِالْبَيَانِ عِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ.

ترجید: اور کہا گیا ہے کہ وہ انسان کالی میں اور بیان سے مراد
وہ علم ہے جو ہو چکا اور جو ہور ہا ہے اور جو ہوگا ، وہ ان کو سکھا دیا۔
اور سوء جن کی آیت کر بھہ عَالِمُ الْعَیْبِ فَلَا یُظْلِمُ اللّٰحِیٰ آفسیر میں تر برفر ات بیں۔
اور سوء جن کی آیت کر بھہ عَالِمُ الْعَیْبِ فَلَا یُظْلِمُ اللّٰحِیٰ آفوای مِنْ اِطِلَاعِ اللاؤلِیاءِ
اِطْلَاعُ الْلَائِبِيَاءِ عَلَى الْفَیْبِ اَفُولی مِنْ اِطِلَاعِ اللّٰولِیاءِ
اِطْلَاعُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

ان تمام تفسیروں کی عبارتوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ مفسرین کرام کا بیعقیدہ ان تمام تفسیروں کی عبارتوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ مفسرین کرام کا بیعقیدہ ہے کہ ما تکان وَ هَا يَكُونُ لِينِي جِو كِي بِوا اور جو يجي قيامت تک ہوگا - سارے علوم كو اللہ ہے کہ ما تكان وَ هَا يَكُونُ لِي عَلَىٰ مَلِي اَوْ مَا دِيا ہے اور ديگر انبياء و ادلياء بحی غيب پر تعالیٰ نے اپنے حبوب محمد معلق میں کے عطافر ما دیا ہے اور ديگر انبياء و ادلياء بحد معلق موقع ہوتے ہیں ۔ البتہ اولياء كی برنبست انبيائے كرام كوغيب پر قوى اطلاع ہوتى ہے مطلع ہوتے ہیں ۔ البتہ اولياء كی برنبست انبيائے كرام كوغيب پر قوى اطلاع ہوتى ہے۔

جس سے دوستنا ہے اور اس کی بصارت ہوجاتا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے اور اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤس ہوجاتا ہوں جس سے وہ چانا ہے۔ (بخاری شریف جلد اصفی ۹۲۳ مشکوۃ صفی ۱۹۷۸)

جنگ مونہ جو ملک شام میں ہورئی تھی ، حضور طاب کا مدید طیبہ میں جیشے ہوئے اس کے سارے حالات کو بتانا، زمین کے اندر دو آ دمیوں پر ہونے والے عذاب کو اوپر سے ملاحظہ فرمانا اور پھر یہ بھی بتانا کہ ان پر عذاب کیوں ہورہا ہے، قیصر و بکسریٰ کی حکومت ختم ہوئے کی خبر دینا اور فعدائے ذوالحلال کی حتم کے ساتھ فرمانا کہ ان کے فرزانے اللہ تو الله بھو کے داستے بیس خرج کے جا کیں گے۔ یہ سب غیب کی با تیں جی جن کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عند نے اپنی کتاب بخاری شریف میں لکھا۔ اس سے غابت ہوا کہ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا کہ حضو ملاتے کو علم غیب ہے۔ ورنہ اس طرح کی حدیثوں کو وہ اپنی کتاب بخاری کا بیام بخاری کا بیام بخاری میں برگز نہ لکھے۔

آخری عدیث قدی سے امام بخاری کا بیعقیدہ بھی ٹابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مجوب دانائے فغا یا وغیوب جناب الدمجتیلی محمظہ کی ذات اقدی تو بہت ارفع واعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عام بندول میں سے جب کی کو اپنا دوست بنا لینا ہے تو اس کی ساعت و بصارت ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب بیہوا کہ امام بخاری کے نزدیک وہ بھی غیب دال ہوجاتا ہے۔ دور ونزدیک کی حالتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ ہے۔ دور ونزدیک کی حالتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ جب اے دور ونزدیک کی حالتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ جب اے بود جو حاصل ہو جائے تو اس میں صفات ضداوندی کا جلوہ ضرور طاہر ہوگا۔

حفرت امام مسلم كاعقبيده (عليد الرحمة والرضوان \_التونى ٢٦١ جرى)

حعنرت ابوزید لینی عمر و بن اخطب انصاری رمنی الله تعالی عنه سے روایت ہے ۔ انہوں نے فریایا

صَلَى بِنَا رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَوْصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَيْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبْنَا جَتَّى حَضَرَتِ الْعَصُرُ ثُمُّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبْنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا نے فرمایا اب جینڈے کو اس مخص نے لیا جو خدا تعالی کی تکواروں میں ہے ایک کموار ہے۔ بینی خالدین ولید نے ۔ بہاں تک کداللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ۔ ( بخاری شریف جلد اصفی اللا)

وَكَانَ الْاَخَرُ يَمُشِي بِالنَّهِيُمَةِ

ترجمہ: نی کریم علیہ السلوۃ والسلیم مدینہ یا کمہ کے باغات کی ہے کی باغ میں تشریف لے گئے تو دوآ دمیوں کی آواز کی جن پران کی قبروں میں عذاب ہور ہا تھا۔ آپ نے فریایا ان دونوں پر عذاب ہور ہا ہے ، گر کی بڑی بات پر نہیں ۔ پھر فریایا ہاں (خدا تعالی کے نزد کی بڑی بات ہے) ان میں سے ایک تو اپ بیٹاب میں پچا تھا اور دومرا چھلی کھایا کرتا تھا۔ (بخاری شریف جلد اسفی 10) حضرت ابو بریرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول القداد

ے رویا۔ إِذَا هَلَكَ كِسُرِى فَلَا كِسُرِى بَعَدَةً وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعُدَةً وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدِهِ لَشُنْفَقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

ترجمہ: جب سری ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی سری نہ ہوگا اور جب
تیمر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیمرنہ ہوگا۔ حم ہال ذات کی جس کے تہدیہ
قدرت میں محمد کی جان ہے ضرور ضرور ان دونوں کے فزانے اللہ کی راہ میں فرج
کے جا تیں گے۔ ( بخاری شریف جلدا صفحہ الله )

ے۔ إِذَا اَحْتَبْتُهُ فَكُنتُ مَسْعَهُ الَّذِي يَسْمَع بِهِ وَمَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ الَّتِي يَعُشِي بِهَا.

بها و رجعه البيني يعسبني إله . ترجمه: جب شي ينده كوانيا دوست بناليما بول تو اس كي ساعت بوجانا بمول ترجمه: جب شي ينده كوانيا دوست بناليما بول تو اس كي ساعت بوجانا بمول قریب پہنچ تو سخت آ شمی آئی ۔ قریب تھا کہ وہ مسافر کو دُن کر وے۔ رسول التعلیق نے فرمایا کہ یہ آ ندمی ایک منافق کی موت پر بیجی گئی ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچ تو اس روز ایک بہت بڑا منافق مرگیا تھا۔ (مسلم مشکوۃ صفیہ ۵۳۷) اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اانہوں نے فرمایا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اانہوں نے فرمایا۔ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَیَفَتَ حَنَّ عِصَابَةً مِّنَ اللهُ سُلِمِیْنَ کُنُوَ اللهِ حَسَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَیَفَتَ حَنَّ عِصَابَةً مِّنَ اللهُ سُلِمِیْنَ کُنُوَ اللهِ کِسُورَی اللّهِ فِی الْآئِیْنِینِ.

ترجمہ: میں نے رسول الشہالیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ضرور ضرور مسلمانوں کی ایک جماعت کس کی کے فرائے کھولے گی جو کہ ابیض مقام پر ہوگا۔

(مسلم \_مككوة صلحة ١٦٦)

حضرت منتی عبدالحق محدث دہاوی رخمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ مدیث شریف کی شرح میں تحریر فریا ہے۔ ایس کہ ''ایس تنج در زمان امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عند بیرون آ دردہ شد یعنی بینزاند امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے زمانۃ مبارکہ میں نکافا کمیا۔ (افعۃ المعنات جلد م سنجہ ۲۹۹)

حضرت ابوق وہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارِحِيْنَ يَحْفِرُ الْخَنُدَقَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ رَاسَهُ وَيَقُولُ بُوْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقُتُلُكَ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ.

ترجمہ:رسول اللہ علیہ نے معفرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جبکہ وہ خندق کھود رہے نئے ۔حضور ان کے سریر دستِ مبارک بھیرتے اور فرماتے جاتے تنے ۔ ابن سُمَتِہ کی تنی کہتہ ہیں باغی گروہ قبل کرے گا۔ (مسلم ۔مفکلُوۃ صفی ۵۳۲) حضور سید عالم علیہ کے ارشاد کے مطابق جنگ صفین میں مفرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے شکر کے ساتھ معفرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کئے گئے۔

جو پہلے ہی بتا وینا کہ کون کافر کس جگہ آل کیا جائے گا سارے واقعات کی خبر دینا، میدان بدر میں ایک دن پہلے ہی بتا وینا کہ کون کافر کس جگہ آل کیا جائے گا، مدینہ منورہ کئینے سے پہلے اس آبادی میں ایک بڑے منافق کے مرنے کی خبر دینا، کئی سال جل اس بات سے آگاہ کر دینا کہ ابیض کا خزانہ مسلمان کھولیس کے بور حضرت محارضی الند تعالی عنہ کو آخر یا ۲۳ سال پہلے یہ بتا وینا کہ تم کو یا ٹی جماعت آئی کے کہ سرے گی ۔ یہ سب غیب کی خبر میں جس جن کو حضرت المام سلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں کھے کر یہ تابت کر دیا کہ رسول اللہ تعلیق کے علم غیب ہے۔ امادا بھی بھی عقیدہ ہے۔

ترجمه: رسول اكرم على في مين فجركى تماز يرهائى اورمنبر يررونق افروز موكر مارے سامنے تقرير فرمائي - يهال تك كد عمر كي نماز كا وقت آ ميا - جرمنبر سے تشریف لا کر نماز بر حالی۔ اس کے بعد چر منبر بر تشریف لے محے اور تقریر فرمائی ۔ بہاں تک کے عصر کی تماز کا وقت آ گیا۔ پھرمنبر سے از کرنماز بڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے مجے اور تقریر فر مائی ، یہاں تک کہ سورج ڈوب کیا۔ تو اس تقرير من جو پچے ہوا اور جو پچے ہونے والا ب مسارے واقعات کی صفوعات نے جمیں خبروے وی ۔ تو ہم میں سب ے زیادہ جانے والا وہ مخص بے جے حضوصا کے تائی ہوئی خبرین زیادہ یادیں۔(مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۹۰) حضرت الس رضي الله تعالى عند ہے مروى ہے انہوں نے كہا كد حضرت عمر فاروق

اعظم رضى الله تعالى عنه في فرمايا ب-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَا يُرِينَا مَصَارِعَ اهْلِ بَنْرِ بِالْآمُسِ وَيَقُولُ هَٰذَا مَصْرَعُ فَكَانِ غَدًا إِنْشَاءَ اللَّهُ وَهَٰذَا مَصْرَعُ فَكَانِ غَدًا

إِنْشَاءَ اللَّهُ قَالَ عُمَرٌ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اخْطَاءُ وَا حُدُودَ الَّتِي خَلَّهَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه. رسول الشعصة نے جب بدرے ایک روز پہلے ہم لوگوں کو وہ تمام مقامات وکھا دیے تھے ، جہاں بدر کی اڑائی میں شریک ہونے والے مشرکین قل ہوئے۔آپ نے فرمایا کل افتاء اللہ تعالی بہاں فلاں مشرک گر کر مرے گا اور کل

انشاء الله تعالى يهال فلال فخص ومير بوگا-

حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایاتیم ہے اس ذات کی جس نے رسول الشعابیۃ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو مقامات حضوطات نے بتا دیئے تھے ان سے ذرا بھی تجاوز نہیں ہوا۔ لین وہ کافر آی جگہ مارے محے جو جگہ حضور ملک نے بتا دی تھی۔ (مسلم جلد اصفی ۱۰۱)

حضرت جابر رضى الله تعالى عندے روایت ہے۔ انہوں نے قرمایا

قَيِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرُبَ الْمَدِيُّنَةِ عَاجَتُ رِيْحٌ تَكَادُ أَنْ تَلْفِنَ الرَّاكِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ

طَلِهِ الرِّيُحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَقَلِمَ الْمَلِيُّةَ فَإِذَا عَظِيْمٌ مِّنَ الْمُنَافِقَيْنَ قُلْمَاتَ.

مِالَةِ فَصَاعِدًا إِلَّا فَلَسَمَّاهُ لَنَا بِإِسْمِهِ وَإِسْعِ آبِيْهِ وَإِسْمِ فَبِيلَتِهِ.

ٱلْمَهْدِئُ مِنِّى أَجُلَى الْجَبُهَةِ ٱقْنَى الْآنُفِ يَمُلَا الْآرُصَ قِسُطًا وَعَدُلَا كَمَا مُلِئَتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا يُمْلِكُ مَبْعَ سِنِيْنَ.

ترجمہ: مہدی جمعے سے ہے کشادہ پیشانی اور بلند ناک والا \_ زمین کو عدل و انصاف سے بجر دے گا۔ ابوداؤد \_مفکو قاصلی و جور سے بجر کئی ہوگی ۔سات سال حکومت کرے گا۔

ان احادیث کریمہ سے واضح ہوا کہ حضور سید عالم علی کو قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام فقتہ الگیزول کا علم تھا اور حضرت امام مبدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ساری با تیں جانے تھے اور بیسب فیب کا علم ہے۔ چر حضرت امام ابوداؤد نے ان حدیثول کو اپنی کتاب ابوداؤد شریف میں لکھا تو ابات کر دیا کہ حضوط اللہ کے بارے میں علم فیب کا عقیدہ برت ہے۔

## حضرت امام دارمی کاعقیده

( عليدالرحمة والرضوان \_ التوفى ٢٥٥ جبري)

حضرت عبدالرَّمُن بَن عائش رَضى الله تعالى عند عدامت ب كُرْمِ كَارِالْدُلَ الْكُلُّةُ فَى الْمُعَالَى وَ الْمُعَالَى وَ الْمُعَالَى عَلَى الْمُعَلَى عَزُوجَ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى عَزَجَدُ اللهُ ا

ترجمہ: میں نے اپنے رب عز وجل کو اسی اچھی صورت میں دیکھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ رب تعالی نے جمعہ سے پوچھا ملا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے

#### حضرت امام ترفدی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان \_التونی ۱۷۹ ججری)

حفرت الدسعيد خدرى رضى الله تعالى عند بردايت ب- انهول في قرمايا-صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيْبًا فَلَمْ يَدُعُ شَيْنًا يَّكُونُ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إلَّا اَخْبَونَا بِهِ حَفِظَةً مَنُ حَفِظَةً وَنَسِيَةً مَنُ نَسِيَةً.

ر جریہ: رسول اللہ علی نے ہم لوگوں کو ایک دن عصر کی نماز اوّل وقت پڑھائی چر کھڑے ہوکر تقریر فرمائی تو کسی بات کو نیس چھوڑا ، تیامت تک کے سارے واقعات کی ہمیں خبر دی۔ جس نے اس تقریر کو یاد رکھا وہ یاد رکھا اور جو ہمول گیا وہ بھول گیا۔ (تر ذری شریف جلد الصفحہ ۱۳)

اور حفرت ابن عمر رضى الله تعالى عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ فِينَةٌ فَقَالَ يُفَتَلُ هَلَا فِيُهَا ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ فِينَةٌ فَقَالَ يُفَتَلُ هَلَا فِيْهَا مُظَّلُومًا لِعُثْمَانَ.

## حضرت امام ابوداؤد كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان \_ التوفي ١٤٥٥ جرى)

حضرت عذیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے قربایا وَاللّٰهِ لَا اَدُوِیُ اَنْسِیَ اَصْحَامِیْ اَمُ ثَنَا سَوْ وَاللّٰهِ مَا تَوَکَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِنْنَةٍ إِلٰی اَنْتَفَضِیَ اللّٰدُیّا یَبْلُعُ مَنْ مُعَهُ لَلْتَ الله تعالى نے ان كى آ كھ كى روشى والى دے دى ادر چر انتقال كر ميے۔ (مختلونة شريف صفي ١٩٣٥)

مِرْبَاكِ رَسُولَ مَعْرَتَ الِوَالِوِبِ انْصَارَى رَشَى اللَّدَّقَائَلِ عَدِينَ قُرِياياً خَوَجَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ وَجَبَتِ الشَّشْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا قَالَ يَهُوُدُ تُعَدَّبُ فِى قُبُورِهَا.

سی اکرم ملی با برتشریف کے سے اور سورج غروب ہونے والا تھا تو ایک آ وازی ایک اور مورج غروب ہونے والا تھا تو ایک آ

(مَكُلُوة شريفِ مَغْدِهـ ٥٣٧)

حضرت جاہر رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا کہ رسول خدانلیک نے فرمایا۔

إِنَّ الشَّيْظَنَ قَدُ أَبِسَ مِنُ أَنْ يُعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنَ فِي التَّحْرِيْش بَيْنَهُمُ.

ترجمہ: شیطان اس بات سے مالاس ہو چکا ہے کہ مصلی لیعنی مؤمن جرارہ العرب میں اس کی عبادت کریں ۔لیکن آپس میں انہیں الزانے سے مالوں نہیں ہوا ہے۔(مسلم مفکوة صفحہ ۱۹)

حضرت فیخ عبدالحق محدث والوی بخاری رحمة الشعلیه اس صدیث شریف کی شرح بی تحریر فرماتے بین۔

مراد بمصلین مومناند و مراد بعهادت شیطان عبادت امنام و اگر چدامی اب
مراد بمصلین مومناند و مراد بعهادت شیطان عبادت امنام ند کردند.
ترجمه: مصلیول سے مؤمنین مراد بیل اور شیطان کی عبادت سے بتول
کی پوچا مراد ہے اور اگر چرمسیلمہ کے ساتھی اور مشکر بین زکو ق مرقہ ہوئے ،
لیکن ان لوگوں نے بتول کی پوچائیس کی۔ (افعة اللمعات جلدا سفی ۱۸)
ان حادیث کر بحد سے معلوم ہوا کہ صاحب مشکوق حضرت علامہ خطیب تیم یزی علیہ الرحمة والرضوان کا بھی میں عقیدہ ہے کہ حضور الله تعلیم غیب ہے۔ اس لئے کہ حضور علیہ الرحمة والرضوان کا بھی میں عقیدہ ہے کہ حضور علیہ کو علم غیب ہے۔ اس لئے کہ حضور علیہ الرحمة والرضوان کا بھی میں عقیدہ ہے کہ حضور علیہ کے دعمور علیہ کے اندر تبین کے کہ حضور علیہ کے دعمور علیہ کے دعمور علیہ کے دعمور علیہ کے دعمور علیہ کی خطرہ نہیں ۔ تم

1111111

بارے میں جھڑا کرتے ہیں؟ میں نے کہا مرارب تو خوب جانا ہے۔ تو رب تعالی فے اپنا دست قدرت میرے کا عصول کے درمیان رکھا تو دسول فیض کی شندک می فی اپنا دست میرے کا عصول کے درمیان رکھا تو دسول فیض کی شندک می نے اپنا میں میں میں میں میں میں میں میں ۔ (داری مفکلو ق صفی میں)

وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا تَظُرُ إِلَى الْحَوْضِ مِنْ مَّقَامِي هَذَا.

ترجمہ: حتم ہے اس ذات کی جس کے قبطۂ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس جگہ ہے بھی حوش کوڑ کو دیکے رہا ہوں۔ (داری مفکل قصفی ۵۴۸)

آ سانوں اور زمینوں کی ساری بانوں کو جانا اور مدیند منورہ سے بھی حوش کوڑ کو ملاحظہ فرمانا علم غیب ہے۔ حضرت امام داری رضی اللہ تعالی عند نے اپنی کتاب داری شریف میں ان حدیثوں کو شامل فرما کر واضح کر دیا کہ اعادا بھی میں اعتقاد ہے کہ حضوطانی کو غیب کا علم حاصل ہے۔

صاحب مشكوة علامه خطيب تنيريزي كاعقيده (عليه الرجمة والرضوان -التوني مهايجري)

حضرت أنيب رضى الله تعالى عنها الني باب مضرت زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنها سے روایت كرتى بين ارقم رضى الله تعالى عنها سے روایت كرتى بين كه مضورتان الله تعالى عنه كى عمادت كے لئے الدر تشريف لائے جبك وہ بمارتنے و حضورتان کے لئے

لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأْسٌ وَلَكِنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُبَوْتَ بَعْدِى فَعَمِينَ قَالَ أَحْتَبُ وَأَصِبُ قَالَ إِذَنَ تَدُخُلُ الْجَدَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ قَالَتُ فَعَمِي فَعَمِيتَ قَالَ أَحْتَبُ وَأَصِبُ قَالَ إِذَنَ تَدُخُلُ الْجَدَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ قَالَتُ فَعَمِي فَعَدَ مَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَدُّاللَّهُ عَلَيْهِ بَعَمَ أَهُ ثُمَّ مَاتَ. بَعْدُ مَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَدُّاللَّهُ عَلَيْهِ بَعَمَ أَهُ ثُمَّ مَاتَ. ترجي: الله ياري حجميل كوئى خطرو بين كين الله وقت تهادا كيا حال بوكا ترجي كرتم مارك بعد زهو موجود كرا ورائد هي بوجاد كرا المجول كي والله بوجاد كرا الله على من والله بوجاد قول عالى من والله بوجاد شواب حدث عن والله بوجاد كرا الله عن الله بوجاد كرا الله عن الله بوجاد كرا الله بي الله بوجاد كرا بوجاد كرا الله بوجاد كرا الله

اور ایک دوسرا مخض تو وہ مرتد ہونے کے بعد جنگ بیامہ پین قبل کیا گیا۔ (شفا شریف جلد اصفی ۲۲۵)

وَآخُبُوَ بِالْمَالِ الَّذِي تَوَكَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَمَّ الْفَصْلِ بَعَدَ

أَنْ كَتَمَهُ فَقَالَ مَا عَلِمَهُ غَيْرِي وَغَيْرُهَا فَأَسْلَمَ وَآعُلَمَ بِأَنَّهُ سَيَقْتُلُ أَبِي ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ عَلْبُ وَعَنْ مَصَارِع آهُلِ بَلْدٍ فَكَانَ خَلْفٍ. وَفِي عُتْبَةً بْنِ آبِي لَهِبِ آنَّهُ يَأْكُلُهُ كَلْبٌ وَعَنْ مَصَارِع آهُلِ بَلْدٍ فَكَانَ خَلْفٍ. وَفِي عُتْبَةً بْنِ آبِي لَهُبِ آنَهُ يَأْكُلُهُ كَلْبٌ وَعَنْ مَصَارِع آهُلِ بَلْدٍ فَكَانَ كَمَا قَالَ. وَقَالَ فِي الْمَحْسُنِ إِنَّ ابْنِي هَلَاسَتِدٌ وسَيَصَلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ. كَمَا قَالَ لِخَالِدٍ حِيْنَ وَجُهَةً لِلْكَيْدِرَ إِلَّكَ تَجِدُهُ يَصِيدُ الْبَقَرَ فَوَجِدَتُ هَاهِ وَقَالَ لِخَالِدٍ حِيْنَ وَجُهَةً لِلْكَيْدِرَ إِلَّكَ تَجِدُهُ يَصِيدُ الْبُقَرَ فَوَجِدَتُ هَا إِلَى لَهُ مُولِهِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ.

ترجمہ: اور حضور ملک نے اس مال کی خبر دی جس کو ان کے بچا حضرت عباس رضى الله تعالى عندنے الى يوى ام الفضل رضى الله تعالى عنها كے ياس چمپا کے رکھا تھا۔ حضرت عباس نے کہا اس مال کومیرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہیں جات تھا۔ پھر وہ ایمان نے آئے اور حضور علی نے بتایا کہ وہ عنقریب الی بن خلف کو تقل کریں مے اور عتبہ بن ابولہب کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک کتا کھائے گا اور بدر میں کا فروں کے قتل ہونے کی جگہ میلے بتا دی۔ تو جیسا حضور علیہ نے فرمایا ویسا می ہوا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور عنقریب الله تعالی اس کے ذریعے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا اور جب معزت خالد رضی الله تعالی عنه کو أسمید رکی طرف بھیجا تو ان ہے فرمایا كرتم اے كائے كا شكار كرتے ہوئے ياؤ كے۔ توبير ساري باتي حضوط كانے كى ظاہری زعد وصال مبارک کے بعدای طرح ہوئیں جیما کر آب نے فرمايا تمامل الله تعالى عليه وسلم \_ (شفا شريف جلد اصفحه ٢٢٧)

ان تمام عبارتوں ہے انھی طرح واضح ہوگیا کہ حضرت علامہ قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مجی عقیدہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعلم غیب حاصل ہے۔ عذاب ہور ہاتھا اے بتایا اور خبر دمی کہ ملک عرب میں مجمی شیطان کی پوجائیں ہوگی ۔ لیعنی اگر چہ دہاں کچھ لوگ مرتمہ بھی ہوجا کیں ، جیسے کہ اسحاب مسیلہ اور محرین زکون مرتم ہوئے ،گرمجمی وہاں بتوں کی بوجانیس ہوگی۔

ان غیوں کے بیان والی حدیثوں کو علامہ خطیب تمریزی نے اپنی کتاب بی لکھا۔ اگر حضوں اللے نے ہارے بی علم غیب کا عقیدہ ان کے نزویک حق نہ ہوتا تو وہ الی حدیثوں کو مشکلو قاشریف میں ہرگز داخل نہ کرتے۔

#### خصرت علامه قاضى عياض كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان \_التونى ٥٩٣ جرى)

قَالَ فِي قُزُمَانَ وَقَدُ اَبُلَى مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّهُ مِنْ اَهُلِ النَّارِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ. وَقَالَ فِي جَمَاعَةٍ فِيهِمُ اَبُوهُرَيْرَةَ وَسَمُرَةً بُنُ جُنُدُبُ وَ حُذَيْفَةُ احِرُكُمْ مَوْتًا فِي النَّارِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَسُنَالُ عَنْ الْبَعْضِ فَكَانَ سَمْرَةُ احِرَهُمْ مَوْتًا هَرِمَ وَخَرِفَ فَاصْطَلَى بِالنَّارِ فَأَحْتَرِقَ فِيْهَا.

ترجمہ: رسول الشائل نے نے قر مان کے بارے می فرمایا جب کہ وہ مسلمانوں
کی طرف سے بوی بہادری کے ساتھ الا رہا تھا کہ وہ دوز خیوں میں سے ہے
۔ آخر اس نے خودکشی کی اور حضوط اللہ نے ایک جماعت کے بارے میں خبر
دی جن میں حضرت ابو ہر رہ ، ہمرہ بن جندب اور حضرت حذیف رضی اللہ تعالی
عظیم سے کہ تم میں سے آخری محف آگ میں مرے گا تو وہ لوگ آیک
دوسرے کا حال ہو چے رہے تھے۔ ان میں سب کے بحد حضرت سمرہ کا
انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عشل ہو گئے تھے۔ آگ تاب دے تے کہ
انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عشل ہو گئے تھے۔ آگ تاب دے تے کہ
انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عشل ہو گئے تھے۔ آگ تاب دے تے کہ
انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عشل ہو گئے تھے۔ آگ تاب دے تے کہ
انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عشل ہو گئے تھے۔ آگ تاب دے تے کہ
انتقال ہوا۔ بہت بوڑھے ہوکر کم عشل ہوگے تھے۔ آگ تاب دے تے کہ

وَقَالَ لِقَوْمٍ مِّنَ جُلَسَاتِهِ ضِرْسُ آخِدِكُمْ فِي النَّارِ أَعْظَمُ مِنُ أُحُدٍ. قَالَ أَبُوهُوَيَرَةَ وَقَالَ لِقَوْمٍ مِّنَ جُلَسَاتِهِ ضِرْسُ آخِدِكُمْ فِي النَّارِ أَعْظَمُ مِنُ أُحُدٍ. قَالَ أَبُوهُوَيَرَةَ فَلَعَبَ الْقُومُ يَعْنِي مَاتُوا وَ بَقِيْتُ آنَا وَرَجُلٌ فَقُتِلَ مُرْتَدًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ .

فلفب القوم بعنی ماموا و بعیب اور بس سین اور سرا القوم بعنی ماموا و بعیب اور بس سین اور سرا القوم بعنی ماموا و بعیب اور بس کید او کول سے قربایا کرتم عمل سے ایک آ دی (کے جسم) کا شلہ جنبم میں احد سے زیادہ برا ہوگا۔ حضرت ابو سے ایک آ دی (کے جسم) کا شلہ جنب کا انتقال ہوگیا۔ صرف میں باتی بھا ہررہ رضی اللہ تعالی عند نے قربایا تو سب کا انتقال ہوگیا۔ صرف میں باتی بھا

ترجمہ: حتم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کومبدوث فرمایا ہے کہ آپ نے حرف بحرف بتا دیا کچونہیں جھوڑا ان کا داقعہ ایسا ہی ہوا ہے جسا کہ آپ نے بیان فرمایا۔ (خصائعی کبری جلد اصفحہ ۲۵۹)

ان احادیث کریمہ میں سرکار اقد سیکھیں نے جن باتوں کی خبر دی لیمنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کہنے ہی دخترت علی مسید رضی اللہ تعالی عند کہنے ہی شہید ہوں سے ، حضرت علی بن عبیداللہ بھی شہید ہوں کے اور جنگ موجہ جو ملک شام میں ہو رہی تھی ۔ اس کے سارے حالات کو مدینہ متورہ سے طاحظہ فرمانا اور تفصیل کے ساتھ حرف بحرف بیان کرنا سب غیب کی خبر ہی ہیں، جن کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی کتاب میں لکھ کر عابت کرویا کہ ہمارا بھی بھی عقیدہ ہے کہ رسول اکرم اللے فیب جانے والے ہیں۔ علیہ سے کہ رسول اکرم اللے فیب جانے والے ہیں۔

شارح بخارى علامه عسقلانى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان \_ التوفى ٨٥٢ جرى)

آپ تحریر فرمائے ہیں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضور سید عالم النظافہ کا سینہ مبارک جاک کرنے کے بعد قالب اطهر کو جب زم زم کے پائی سے دحویا تو فرمایا۔ مبارک جاک کرنے کے بعد قالب اطهر کو جب زم زم کے پائی سے دحویا تو فرمایا۔ قَلَبٌ مَسَدِیُدٌ فِیْهِ عَیْنَان تُبْصِرَانِ وَالْذَنَانِ تَسْمَعَان،

ترجمہ: قلب مباک برحتم کی بجی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس میں دو آ تھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔

(في الباري شرح بخاري جلد ١٣ صفيه ١١٥)

معلوم ہوا کہ حضرت علامہ این جرعسقلانی کا بھی بہی عقیدہ ہے کہ حضور علاقے کو علم فیب ہے۔ اس لئے کہ قلب مبارک کی آئیسیں اور کان غیب کی با تبی و یکھنے اور سننے کے لئے ہیں جیسا کہ حضور علاقے نے خود ارشاد فر مایا ہے۔

إِنِّي آدِي مَالًا تَرَوَّنَ وَالسَّمْعَ مَالًا تَسْمَعُوْنَ.

ترجمه: من وه چيز د يكتا بول جس كوتم نهيل د يكيتے ہو اور على وه سنتا ہوں جس كوتم نہيں سنتے۔(مفكلوة صغير ١٩٥٠) اور تحرير قرماتے جيں -

لَهُ مِفَةٌ بِنَهَا يُلُوكُ مَا سَيَكُونُ فِي الْغَيْبِ وَيُطَالِعُ بِهَا مَافِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ.

حضرت علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان \_التوني ١١١ جرى)

ترجر : تم عنقریب مارے جاؤ کے آیک ضرب یہاں اور آیک ضرب یہال اور ایک ضرب یہال اور در ایک ضرب یہال اور در ایک ضرب یہال اور در معاقب نے کا در حضوط ایک کے ایک منظم کے ایک میں جانب اشارہ فرمایا "تو ان جگہوں سے خوان ہے گا یہاں تک کرتمہاری واڑھی رکمین جو جائے گی۔ (خصائص کبری جلد استحداد)

یہاں میں اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ نی اکر میں اللہ عنہ الکہ تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ الل

وہ برگز انقال میں کریں مے جب تک کول نہ کئے جائیں۔ (تصائم کبری جلد اصفی ۱۲۳) حضرت جابر رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کا نمات اللّٰہ نے فرایا۔ مَنْ اَحَبُ اَنْ یُنْظُو اِلٰی شَهِیْدِ یَمْشِی عَلٰی وَجْدِ الْاَدُضِ فَلْیَنْظُرُ اِلٰی طَلْحَةَ بُن عُبَیْدِ اللّٰهِ .

طلبحه بن طبیب المجر . ترجمه: جو تفس كسي شهيد كوزين ير جلتے اوے د مجنا جا ہے تو وہ طلحه بن عبيدالله كود كياس النس كبرى جلد المسفى ١٢٢٠)

ہوں جیے کہ اپنی ال ہملی کو۔ ( زرقانی علی المواہب جلد مرض ۱۲۳۳)

رسول اکرم ملفظہ کا برسات کی اعد جری دات میں حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ
کے محر جو شیطان تھا اس کو اپنے بہال سے دیکھنا اور یہ ارشاد فربانا کہ میں قیامت تک

ہونے والے واقعات کو اپنی جھنل کی طرح دیکھنا ہوں۔ سب غیب کی ہا تیں جیں۔ معلوم ہوا
کہ حضرت علامہ زرقانی علیہ الرحمة والرضوان کا بھی ہی اعتقاد ہے کہ حضور سید عالم تفاید کو مطرح سید عالم تفاید کو سید سید سید سید عالم تفاید کو سید سید ہیں۔

قَلْ تُوَارَتِ الْآخُبَارُ وَاتَّفَقَتُ مَعَانِيُهَا عَلَى الطَّلَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الْغَيْب.

بلاشہ متوار حدیثیں اور ان کے معانی اس بات برمتنق میں کہ صنوطان غیب پر مطلع میں کہ صنوطان غیب پر مطلع میں ۔ (زرقانی علی المواجب جلد عصفی ۱۹۸)

## حضرت ملاً على قارى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان \_ التونى ١٠١٣ اجرى)

حضرت المام داری کے بیان عقیدہ میں جملی حدیث جولکسی منی ہے اس کے تحت حضرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَىٰ جَمِيْعِ الْكَالِنَاتِ الَّتِيُّ فِي السَّمَاوَاتِ بَلُ وَمَا فَوُقَهَا وَالْآرُضِ هِيَ بِمَعْنَى الْجِنْسِ أَىُ جَمِيْعَ مَا فِي الْآرُضِيْنَ السَّبُعِ بَلُ وَمَا تَحْتَهَا.

ترجمہ: حضرت علامہ ابن جرنے فرمایا لینی حضور علیہ العملوٰۃ والسلام نے آسانوں بلکہ ان سے بھی اوپر کی تمام کا نتات کو جان لیا اور ارض بمعنی جنس ہے۔ بینی وہ تمام چیزیں جوساتوں زمینوں بلکدان سے بھی نیچے ہیں۔ حضوں اللہ کو معلوم ہوگئیں۔ (مرقاۃ شرح مفکوٰۃ جلد اصفی ۱۳۲۳) اور تحریر فرماتے ہیں۔

عِلْمُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيْطً بِالْكُلِيَاتِ وَالْجُزُنِيَاتِ مِنَ الْكَانِنَاتِ وَعَيْرِهَا. حَسُورِيَالِيَّةِ كَاعَلَمُ كُلِي اور جزئي ثمّام واقعات كُوكِيرِ عادِ عَدِ

(مرقاة شرح مفكوة جلده صفيه١١١)

إِذَا تُنَوِّرُ الرُّورُ ۗ الْقُلْسِيَّةَ وَازْدَادَ نُوْرِيَتُهَا وَاَشْرَقَهَا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ

ترجمہ: رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مفت ہے کہ جس سے وہ آ تندہ خیب کی باتیں جان لیتے ہیں۔ اور اس سے لورِ محفوظ کی ساری ہاتیں ملاحظہ قرمائے ہیں۔ (فتح الباری جلد ۱۹سفی ۱۱)

## حضرت علامه زرقانی کاعقبیده (علیه الرحمة والرضوان \_التوفی ۱۲۲۴ جری)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ حضرت آثادہ بن تعمان رضی الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ حضرت آثادہ بن تعمان رضی الله تعالی عند آیک اند جری رات میں جب کہ بارش بھی ہوری تھی کافی در تک حضور قلطی کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب انہوں نے جانے کا ادادہ کیا تو رسول اکرم اللہ نے ان کو مجود کی ایک شاخ عطاکی اور قرمایا۔

إِنْطَلِقُ بِهِ فَاِنَّهُ سَيُضِيُّ ءُ لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيُكَ عَشُرًا وَ مِنْ خَلَفِكَ عَشُرًا فَاِذَا دَخَلُتَ بَيْنَكَ فَسَتَرِى سَوَادًا فَاضُرِبُهُ خَتَى يَخُرُجُ فَاِنَّهُ الشَّيْطَانُ فَانْطَلَقَ فَاضَاءَ لَهُ الْعُرُجُونُ حَتَّى دَخَلَ بَيْنَهُ وَوَجَدَ السُّوَادَ

فَضَرَبَهُ حَتْى خَرَجَ.

رجہ: اس کو لے جاؤ! یہ دس ہاتھ تمہارے آگے اور دس ہاتھ تمہارے
یہ چھے اجالا کرے گی اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہوگے تو ایک سابی دیکھو
سے \_ اس کو اتنا بارنا کہ وہ نگل جائے ۔ اس لئے کہ وہ شیطان ہے ۔ جب
حضرت آبادہ وہاں ہے چلے تو وہ شاخ ان کے لئے روش ہوگئے۔ یہاں تک کہ
وہ اینے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس سابی کو پالیا تو اے اتنا مارا
کہ وہ نکل گئی \_ (زرقائی علی المواہب جلدہ صفحہ ۱۹۵)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے ۔ انہوں نے کہ رسول التعالیٰ نے فرمایا ۔۔ التعالیٰ نے فرمایا ۔۔

و من الله فَدُ رَفَعَ لِي اللَّذُيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ إِنَّ اللَّهَ فَدُ رَفَعَ لِي اللَّذُيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلَى يَوْم الْقِيلَةِ كَانَّهَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِيلَى هَلَهِم .

القِيلَمةِ كَانِمَا النظر إلى تعلِي معربِ . ترجر: الله تعالى في ميرے لئے دنیا کے پردے افغاد کے بین تو شی دنیا کو اور جو کچر بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھیا وے سیس مے۔ میں نے کہا میں بھی ایک مئلہ پرچیوں گا دیکھیے اس کا جواب دیے ہیں اور حضرت بین محرب کی جواب دیے ہیں اور حضرت بین مبدالقاور جیلائی رمنی اللہ تعالی عند نے فرمایا معاذ اللہ میں تو ان سے کوئی مئل نہیں پوچیوں گا بلکہ مجلس میں بیٹھ کرفیض زیارت اور فیض سحبت ہی حاصل کروں گا۔

سسلہ بیل ہے چول کا بللہ بس میں بیٹے ارتیم زیارت اور بیش صحبت ہی حاصل کروں گا۔
جب ہم تیوں ان کے مکان پر پہنچ تو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں جیں ۔ ہر
تحور ی دیر کے بعد ان کو دہاں بیٹے پایا۔ انہوں نے ابن المقاء کو قبر آ اور نگا ہوں ہے دیکھا
اور خصہ سے فرمایا اے ابن المقاء خدا تیرا بھلا نہ کرے۔ تو جھے ہے وہ مسئلہ ہو چھے گا جس کا
خیے جواب نہ آئے ۔ کان کھول کرشن انیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ بیشک
میں تجھ جی کفر کی بحر کی موئی آگ و کیے رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف
میں تجھ جی کفر کی بحر کی اللہ ای تھی اس مسئلہ ہو چھو گے کہ دیکھویں کیا جواب دیتا ہوں۔
میں تجھ جی کر فر مایا اے عبداللہ! تم جھ سے مسئلہ ہو چھو گے کہ دیکھویں کیا جواب دیتا ہوں۔
میں تحد ہو کر فر مایا اے عبداللہ! تم جھ سے مسئلہ ہو چھو گے کہ دیکھویں کیا جواب دیتا ہوں۔
میں کہ کان کی اور اس کا جواب یہ ہے ۔ تبہاری ہے ادبی کے سب دنیا تم پر اتنا گو پر
کرے گی کہ کان کی او تک تم اس میں ڈوب جاؤ گے ۔ پھر معزے عبدالقادر جیلائی رشی
میرالقادر تم نے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی اور رسول اللہ اللہ کے کرانسی کر لیا۔ میں دیکھ رہا
میں کہ آپ بغداد میں کری وعظ پر تشریف لے گئے اور فرما رہ جیں۔ قلفی ھیلہ علی
میرالقادر تم نے اور اس کی وعظ پر تشریف لے گئے اور فرما رہ جیں۔ قلفی ھیلہ علی
میرالقادر تم نے اور اپنی میرا پاؤں کل ولی اللہ کی گردن پر "اور میں ہے بھی دیکھ رہا ہوں کہ
اس وقت کے گل ولی اللہ ، آپ کی عظمت کا اعتراف کریں گوادر اپنی گردوں کو جھکادیں

کے۔ وہ خوث یہ فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہوگئے۔ پھرہم نے آئیں نہیں دیکھا۔
اس واقعہ کے تعد حضرت شخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس قرب اللہ کے آثار ظاہر ہونے گئے اور جو آب جو آپ کے پاس آنے گئے اور جی نے آپ کا اعلان اپنی زندگی جی سنا جب وقت کے سارے ولیوں نے گروئیں جھکادی تھیں اور ابن المتفاء علوم شرعیہ جی الیا مستفرق ہوا کہ وقت کے اکثر فقیہ اور علماء اس کی قابلیت کا لوہا التقاء علوم شرعیہ جی الیا مستفرق ہوا کہ وقت کے اکثر فقیہ اور علماء اس کی قابلیت کا لوہا بات ہو گئے۔ وہ علم مناظرہ جس اس قدر حاوی تھا کہ اپنے مدِ مقابل کو چپ کرا دیتا۔ ساتھ بی ساتھ وہ فصاحت اور وقار جی مشہور زمانہ ہوگیا۔ عہامی فلیفہ نے اسے خاص اپنے مصاحبوں جی دافل کر لیا اور شہنشاہ روم کی طرف اسے سفیر بنا کر بھیجا، جہاں اس نے شماعی دربار جی عیمائیوں کے پاور یوں کو ایک مناظرہ جی چواں سال مسین لڑی کو دیکھ کر دل جی اس کی قدر اور بڑھ تی ۔ ایک دن وہ بادشاہ روم کی جواں سال مسین لڑی کو دیکھ کر دل

ظُلُمَةِ عَالَمِ الْحِسِّ وَ تَخْلِيَةِ الْقَلْبِ عَنْ صَلْمِ الطَّبِيُعَةِ وَالْمَوَاظِبَةِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَقَيْضَانِ الْآتُوارِ الْآلْهِيَّةِ حَتَّى يَقُوىَ النُّورُ وَيَنْسِطَ فَضَاءُ قَلْبِهِ فَتَعْكِسُ فِيهِ النَّقُوشُ الْمُرْتَسِمَةُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فَضَاءُ قَلْبِهِ فَتَعْكِسُ فِيهِ النَّقُوشُ الْمُرْتَسِمَةُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَيَطَلَّقُ مِنَا الْمُؤْلِمِ الْمَحْفُوظِ وَيَطَلَّقُ مَنْ الْمُؤْلِمِ الْمَحْفُوظِ وَيَطَلَّقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤلِمِ السَّفُلِيّ بَلُ وَيَطَلَّقُ بِمَعْرِفَةِ الَّتِي هِيَ الشَّرُفُ الْمَطَايَا يَعَجَلِّي جِيْنَفِيدِنَا الْفَيَّاصُ الْآقُلُسُ بِمَعْرِفَةِ الَّتِي هِيَ الشَّرُفُ الْمَطَايَا وَكَنْفَ بِغَيْرِهَا.

ترجمہ: جب روح قدمیہ منور ہوجاتی ہے اور عالم حس کی ظلمت سے اعراض کرنے ، آئید ول کو طبیعت کے زنگ سے صاف کرنے ، علم وحل پر مواظبت کرنے اور فیضان انوار البید کی وجہ سے بیدنور اور زیادہ قوی ہوکر فضائے قلب پر جھا جاتا ہے تو دل میں لوح محفوظ کے نقوش مرتم ہوجاتے میں اور وہ غیب کی باتوں پر مطلع ہوجاتا ہے اور عالم سفل کے اجسام میں تصرف کرتا ہے بلکہ اس کے دل پر خدا تعالی کی تجلیات وارد ہوتی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی اس معرفت کے سب جو اشرف العطایا ہے تو اس سے اور کوئی جی کے ایس کے در مرقاق مشکوق جلد اصفی الا

ی پر میده و است و است طور پر معلوم ہوا کہ لماعلی قاری رحمة الله تعالی علیہ کا مجی بی ان تحریروں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ لماعلی قاری رحمة الله تعالی علیہ کا مجی بی عقیدہ ہے کہ حضوطی فیب وال جی وہ آسانوں اور زمینوں کی ساری باتمی جانے جی اور ان کا علم تمام کلیات و جزئیات کو گھیرے ہوئے ہے بلکہ ہر وہ نفوس قدسیہ جن پر انوار اللہ کا فیضان ہوتا ہے ان لوگوں کے دل میں لوح محفوظ کی باتمی منعکس ہوتی جی اور وہ

بھی غیب دال ہو جاتے ہیں۔

ہور خضرت ملائلی قاری تحریر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن علی معرون سمی شافتی بیان

ہور حضرت ملائلی قاری تحریر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن علی معرون سمی شافی بیان سقامیرا

مرتے ہیں کہ ہم تحصیل علم کے لئے بغداد آیا اور مدرسہ نظامیہ ہی داخذ لیا۔ ابن سقامیرا

ہم جماعت اور ہم سیتی تھا۔ ہم دوٹوں عبادت کرتے اور اٹل اللہ کی زیارت کے لئے نگل جاتے ۔ بغداد ہی ایک فخص کے متعلق مشہور تھا کہ دوغوث وقت ہے اور جب چاہتا ہے جاتے ۔ بغداد ہی این النقاء اور نوعری فلا ہر ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے ، غائب ہو جاتا ہے ۔ ایک دن جس این النقاء اور نوعری فلا ہر ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے ، غائب ہو جاتا ہے ۔ ایک دن جس این النقاء اور نوعری کے زمانہ جس معدرت شیخ عبدالقادر جیلائی اس غوث کی زیارت کو گئے ۔ راستہ میں این النقاء نے کہا آئی جس کا دہ جواب نہیں النقاء نے کہا آئی جس کا دہ جواب نہیں النقاء نے کہا آئی جس کا دہ جواب نہیں

عِلْمِ عَلِيمٌ كَ معداق موت - (مدارئ النوة جلد اسنيس) اور صنور سيالية كـ ذكر فضائل بن تحرير فرمات بين -

از زمان آ دم تا تخخهٔ اولی بروئے علیہ السلام عنکشت ساختکہ تاہمہ احوال اور از اول و آخر معلوم گردد و ماران خود را نیز از بعضے احوال خبر داد ۔

ترجمہ: حضرت آ دم علیہ العملوۃ والسلام ہے صور پھو نکنے تک سب حضور ملاقت پر ظاہر قربادیا تا کہ اول ہے آخر تک تمام احوال آپ کومعلوم ہوجا کی ملاقت میں التقال کے تعقید حالتوں کی خبر اپنے صحابہ کو بھی دی ۔ اور حضو علاقت خالتوں کی خبر اپنے صحابہ کو بھی دی ۔

(مدارئ النوة جلد اصفيهم)

حعرت بیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تحریروں سے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ حضور سید عالم الفضاف ایسے غیب دال ہیں کہ آئیں جزوی وکلی تمام علوم حاصل ہیں اور وہ اول وآخر اور خلاجر و باطن کل علوم کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔

> حضرت شاه ولى الله محدّث وبلوى كاعقبيره (عليد الرحمة والرضوان \_التونى ١١١١ اجرى)

حفرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

فَاضَ عَلَى مِنْ جَنَابِهِ الْمُقَدِّسِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِيَّةُ تَوَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِيَّةُ تَوَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِيَّةُ تَوَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِيَّةُ تَوَالَّهُ مِنْ الْعَبْدِينُ حَيِّزِهِ إِلَى حَيِّزِالْقُدُسِ فَتَجَلَّى لَهُ كُلُّ شَيْءٍ.

ترجمہ: جمع پررسول السُعَظِيَّة كى بارگاو الدّس سے فائض ہوا كہ بندہ كيے اپنى جكہ سے ترقی كر الدّ مين سخده كا بن جكہ سے ترقی كرتا ہے كہ بر چيز اس پر روش ہو جاتی ہے۔ (فيوش الحر مين سخده ۵) اور يكى شاہ صاحب لكھتے ہيں۔

اَلْعَادِفَ يَنْجَلِبُ إِلَى حَيَّزِ الْحَقِّ فَيَصِيرُ عِنْدَاللَّهِ فَتَجَلَّى لَهُ كُلُّ شَيءٍ. عارف مقام حَنْ تَك مَنْ كُل بِإِركَاهِ قَرْبِ مِن اوتا بِ تَوْ بَر چَيْرُ اس پرروش موجاتی بر فیش الحرمین صفحه ۵۹)

ان عبارتوں سے ظاہر ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وبلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بد عقیدہ ہے کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے فرات مبارکہ تو بہت بی ارفع واعلی اور بلند و بالا ہے۔ عام لوگوں جس سے جب کوئی بندہ اپنی جگہ سے ترتی کر کے بارگاہ خداوندی کے قریب

11 11 11 11 11 11

وے بیشا۔ بادشاہ سے نکاح کی درخواست کی اس نے کیا اگرتم عیمائیت آبول کر او تو مجھے کوئی عذر نہیں ۔ تو ائن البقاء اسملام سے دست بروار ہوکر عیمائی بن گیا۔ اب اسے بغداد کے خوش کا کلام یاد آیا کہ بیسارا قصدان کی بددعا کا نتیجہ ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ اور می وحق میں آیا ۔ سلطان نورالدین شہید رحمة الله تعالی علیہ نے محص کا مربراہ مقرر کر دیا اور دنیا میری طرف بکشرت آئی۔

(نزية الخاطر الفاتر اردوصفيهم)

راستہ میں ہرائیک کی کہی ہوئی بات کو ہزرگ کا جان لینا اور ہرائیک کے بارے میں آ آئندہ کی حالتوں کو داختے طور پر بتانا علم خیب ہے۔ تو حضرت ملاعلی قاری نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں لکھ کر دابت کر دیا کہ ادلیاء اللہ کو بھی علم غیب ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔

## حضرت شیخ عبدالحق محدّث و الوی کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان \_ التونی ۵۲ ۱۶۹۰ جری)

مفتلوۃ شریف صفیہ ۵ پر ایک مدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب وانائے فیر سیالی کے اللہ تعالی کے محبوب وانائے فیر سیالی نے فرمایا فی فیلفٹ مافی السفوات وَالْلاَرْضِ ، لینی میں نے ال تمام چیزوں کو جان لیا جو آسانوں اور زمینوں میں جی ۔

معزت فیخ اس مدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

ایں عبارت است از حصول تمامهٔ علوم جزوی وکلی و احافلهٔ آل -ترجه حضور الله کی اس قول کا مطلب سے ہے که آپ کوتمام جزوی وکلی علوم حاصل ہو گئے اور آپ نے ان کا احاطہ کرلیا۔ (افعۃ الملمعات جلدا سنی ۳۳۳) اور تح مرفر ماتے ہیں -

و مصطفی میان و داناست بهمد چیز از شیونات ذات البی واحکام صفات و ق و مصطفی علی الله و داناست بهمد چیز از شیونات ذات البی واحکام صفات و ق و ایماء وافعال و آثار و مجمع علوم ظاہر و باطن و اول و آخر اعاط نموده ومصداق

فَوُق کُلِّ دِی عِلْمِ عَلِیْمُ شد۔ ترجمہ: بیارے معطفی علی تھام چیزوں کے جانے والے ہیں۔آپ نے اللہ تعالی کی شانوں ، اس کی صفتوں کے احکام اساء افعال، آ ثار اور تمام علوم اول و آ خر اور ظاہر و باطن کا احاطہ فرما لیا ہے اور آپ فَوْق کُلِّ ذِی عمل سے ایک سکے کی ضرورت ہے تا کہ تجام کو دے کر مر اور داڑھی کی اصلارج کراسکوں ۔ میں نے چیے ان کے سامنے رکھ دیتے اور چل پڑا۔ (العارفین اردومسفیہ ۸۸)

اور تحرير فرمائے ہيں كەحرىين شريفين ميل ايك ايبا فخص مقيم تعاجي حفزت غوث اعظم رحمة الله تعالى عليه كى كلاه مبارك تركا سلسله واراب آباء واجداد على بوئى تمى -جس کی برکت سے وہ مخص حرجین شریقین کے علاقے میں عزت واحرّ ام کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تما اورشېرت کې بلند يول پر قائز تما۔ ايک رات حضرت غوت اعظم رحمة الله تعالی عليه کو ( کشف میں ) اپنے سامنے موجود پایا جو فرما رہے تھے کہ پیاکا و ابوالقاسم اکبر آبادی کو دے دو۔ حضرت خوٹ اعظم رمنی اللہ تعالی عند کا بی فرمان س کر اس محض کے دل میں آیا کہ اس بزرگ کی تخصیص یقیناً کوئی سب رکھتی ہے۔ چنا نچہ امتحان کی نیت سے کلاہ مبارک ے ساتھ ایک جیتی جُہ بھی شامل کر لیا اور ہو چھ مجھ کرتے ہوئے حضرت خلیف ابوالقاسم کی خدمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا ہد دونوں تنرک حضرت خوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیں اور انہوں نے جھے خواب میں عظم دیا ہے کہ بیر تمرکات ابوالقاسم اکبر آبادی کو دے وو۔ یہ کہد کر تیرکات ان کے سامنے رکھ دیئے ۔ خلیفہ ابوالقاسم نے تیرکات قبول فرماکر انتہائی مسرّ ت کا اظہار کیا۔ اس مخص نے کہا یہ تیرک بہت بڑے بزرگ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ لہذا اس کے شکر بے میں ایک بڑی وقوت کا انظام کر کے رؤوسائے شہر کو مدعو تيجي - حضرت خليف نے فرمايا كل تشريف لا تا - بهم كافى مقدار بيس سارا كمانا تياركرائيس ك- آب جس جس كوجا بي بلا ليجيز

ودسرے روز علی اللہ وہ درولیں رؤوسائے شہر کے ساتھ آیا۔ دھوت تناول کی اور فاتحہ پڑھی۔ فراغت کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو متوکل ہیں۔ طاہری سامان پکھ بھی نہیں رکھتے۔ اس قدر کھانا کہاں سے مہیا فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس قیم کو اہل کو تھے کر مفروری چیزیں فریدی ہیں۔ بیس کر وہ فض چی اٹھا کہ ہیں نے اس فقیر کو اہل اللہ سمجھا فقا مگر بیتو مکار ٹابت ہوا۔ ایسے تمرکات کی اس نے قدر نہیں کی۔ آپ نے فرمایا چیپ رہوا جو چیز تمرک تھی وہ میں نے محفوظ کر لی ہے اور جو سامان امتحان تھا ہم نے اسے نے کر دکوت شکرانہ کا انتظام کر ڈالا۔ بیس کر وہ فض متنبہ ہوگیا اور اس نے تمام اہل میل پر ساری ھیقی حال کھول دی۔ جس پر سب نے کہا الحد للہ تمرک اپنے مستحق تک

10.21 1.000

ہوجا تا ہے تو اس پر ہر چرز روشن ہوجاتی ہے اور وہ غیب جانے والا ہو جاتا ہے۔
اس مم کی بہت کی عبارتی ان کی تقنیفات میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں
نے ایسے بے شار واقعات لکھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے کرام غیب دال
ہوتے ہیں اور پوشیدہ باتوں کو جانے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات ورج ذیل ہیں۔

ہوتے ہیں اور پوشیدہ باتوں کو جانے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات ورج ذیل ہیں۔

آپ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب فرمایا کرتے ہے کہ
ایک ون عصر کے وقت میں مراقبہ میں تھا کہ غیبت کی کیفیت طاری ہوگئی۔ میرے لئے
اس وقت کو چالیس ہزار برس کے برابر وسیح کر دیا گیا اور اس مت میں آغاز آفر فیش سے
روز قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال وآٹار کو جھے پر ظاہر کر دیا گیا۔
روز قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کے احوال وآٹار کو جھے پر ظاہر کر دیا گیا۔
(انفاس العارفین اردو صفحہ 40)

اور شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ والد ماجد قربایا کرتے تھے۔ایک وقد محرے والد ماجد

( یعنی حضرت شاہ ونی اللہ محدت وہلوی کے دادا) کسی دور دراز کے سفر ہے آئے ہوئے
سنے اور ارادہ یہ تھا کہ شہر ہے باہر ہی باہر کسی دوسرے سفر پر چلے جا ہیں۔ بجھے طلب
فربایا۔ میں زیارت کے لئے چل پڑا۔ رائے میں میرا گزرایک بارونی بائے ہے ہوا۔ میں
فربایا۔ میں زیارت کے لئے چل پڑا۔ رائے میں میرا گزرایک بارونی بائے ہے ہوا۔ میں
اس میں میر وتفریح کرنے لگا۔اس میں ایک دوخت تھا جس کی شاخیس زمین ہے گئی ہوئی
تھیں۔ان شاخوں کی اوٹ میں ایک مظالی صورت کا مجذوب بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے
تھیں۔ان شاخوں کی اوٹ میں ایک مظالی صورت کا مجذوب بیٹھا ہوا تھا۔ جھے دیکھتے
تی آ واز دی کہ دوست اوھر آؤ! پکھ دور ہمارے ساتھ بھی بیٹھو! میں جا کر بیٹھ گیا۔اس
نے اپنے سلوک ومجاہدات کی با تمی شروع کر دیں۔ان باتوں میں سے ایک یہ بھی بنائی
کہ میں آغاز سلوک میں ایک پہر بلک اس سے بھی زیادہ جس دیکھتا تھا۔ای اتناہ میں
کہ میں آغاز سلوک میں ایک پہر بلک اس سے بھی زیادہ جس دیکھتا تھا۔ای اتناہ میں

یہ مجذوب بظاہر مولانا قاضی قدس سرؤ کے سلیے ہے نبعت رکھا تھا۔ ای اتاء نمی یہ مجذوب بظاہر مولانا قاضی قدس سرؤ کے سلیے ہے تعوز امیرے لئے متحواؤ۔ میں نے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ ظاں کھانا ہے اس میں سے تعوز امیرے لئے متحوان متکوا دیا تو انہوں نے کھایا۔ مجر کہنے لگے تمہاری جیب میں اس قدر جیے ہیں۔ جھے ان میں بلا کر کہا کہ تھے بار ہا اشارول کتابوں ہیں سمجھایا گر تو نے کوئی پرواونیس کی ۔ تو شاید سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتو توں سے بے خبر ہیں ۔ خدا کی حم اگر زمین کے ٹیلے طبقے میں رہنے والی کسی چونٹی کے ول ہی ہمی سو خیالات آئیں تو ان میں سے نتاتویں خیالات کو میں جانیا ہوں اور اللہ تعالی اس کے سو کے سو خیالات سے باخبر ہیں ۔ بیس کر خادم نے اپنی برائی سے تو یہ کی ۔ (انفاس العارفین سفیہ ۲۰۵)

اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حافظ عنایت اللہ نے بیان کیا کہ ایک فارغ التحصیل عالم بحث و تکرار سے بہت دلجیس رکھتا تھا۔ ایک دن جھ سے کہنے لگا کہ ہیں شہر دبلی کے تمام فاصل علاء کو مفلوب کر چکا ہوں۔ ہیں نے کہا بھی حضرت شخ ابوالرضا محمد کی مجلس ہیں حاضر ہوکر ان کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہے؟ کہنے نگا سنا ہے کہ وہ موام کو تفسیر سینی پڑھ کر سناتے اور اس سے وعظ کہتے ہیں۔ وہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہیں ۔ تفسیر سینی پڑھ کر سناتے اور اس سے وعظ کہتے ہیں۔ وہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہیں ۔ میں نے کہا نہیں ایسا مت کہو! بلکہ ان کی زیارت کرو تا کہ ان کا کمال علم اور سیرت تم پر واضح ہو سکے۔

ا کلے جد وہ جبلس وعظ میں آیا اور اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ مناظر ہ کر ہے۔
حضرت شیخ نے اس کے خیالات سے مطلع ہوکر تا ثیر کے ذریعے اس کا علم سلب کر لیا ۔

یہاں تک کہ صرف و تو کا بھی کوئی قاعدہ اس کے ذہن میں نہیں رہ گیا اور آپ کا کلام بھے
سے عاجز ہوگیا ۔ جھ گیا کہ یہ حالت حضرت شیخ کے تصرف سے واقع ہوئی ہے ۔ نادم ہوا
توبہ کی اور خلوم ول کے ساتھ حضرت کی خدمت میں گریہ و زار کی کی۔ حضرت نے اسے سارا
علم واپس کر دیا اور پہلی حالت بحال کر دی۔ اس نے اظہار نیازمندی کیا ۔ آپ نے فرمایا
میں عالم نہیں ہول صرف تغیر حینی سے عوام کو فیسےت کرتا ہوں ۔ (انفاس العارفین صفی ۲۰۱)
اور حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوالرضا محد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کے محتقد میں کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ ہم نوگ آپ کی خدمت میں تصوف وعرفان
کے بارے میں کشرت سے ذبان پر سوالات نہیں لاتے شے بلکہ اپنے اپنے سوالات ولوں
میں لے کر بیٹے جاتے شے ۔ جب بھی کس کے دل میں کوئی شبہ سوال یا خیال وارد ہوتا تو
میں اس سے مخاطب ہوکر فور آجواب دیتے ۔ پھر بھی اگر شک باتی رہتا تو دوبارہ جواب
آپ اس سے مخاطب ہوکر فور آجواب دیتے ۔ پھر بھی اگر شک باتی رہتا تو دوبارہ جواب

اور حعزت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سیدعم حساری نے جھ سے بیان کیا کہ ایک ون

اور حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ مجر فاضل کی دخر ''شریفہ خاتون'' کم کی

ہاد جود حضرت والا (لیمن حضرت شاہ عبدالرجم) کی نورانیت کا تکس تبول کر چکی تمی۔
ایک رات حضرت والا محمد فاضل کے گھر جا رہے تنے کہ راستے ہیں آپ کے ہاتھ سے تبیح
کر گئی۔ شریفہ نے کہا ہی دیکھ رہی ہوں کہ تبیح قلاں جگہ کری ہوئی ہے۔ جراغ لے جاکر
دیکھا تو تبیح وہیں ہی کتھی۔

اور ایک دن شریفہ اپنے گریں کہنے گئی کہ حضرت والا امارے گر تشریف لا رہے ہیں اور فکل کی خواہش رکھتے ہیں۔ چنا بچہ وہ کھانا تیار کیا گیا اور حضرت والا سے دریافت کیا اور فلال کھانا کی خواہش رکھتے ہیں۔ چنا بچہ وہ کھانا تیار کیا گیا اور حضرت والا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے شریف کی باتوں کی تصدیق فرمائی۔ (انفاس العارفین اردوس فحہ ۱۳۷۷)

اور آیک ون شریفہ اپنے گریش کی ۔ حضرت والا بھی وہیں تے۔ کہنے گی فتے محمہ المارے گھر کا ادادہ کر رہا ہے۔ پھر کہا۔ اب راستہ بیل کھڑا کی ہے بات کر رہا ہے۔ وہ خود دحوب بیل ہے اور دومرا آ دئی سانے بیل کھڑا ہے۔ پھر کہنے گئی۔ اب اس نے تین کارنگیاں خریدی ہیں ۔ دو اپنے دو بیٹوں کے لئے اور آیک حضرت والا کے لئے۔ پھر کہا اب اس کی نیت بدل گئی ہے۔ وہ حضرت والا کے لئے اور آیک دونوں بیٹوں کے لئے اس اس کی نیت بدل گئی ہے۔ وہ حضرت والا کے لئے اور آیک دونوں بیٹوں کے لئے ماری باتوں کی تقد ایس ہوگئی۔ (افغان الدارقین ادروسنی ہوگا)

حضرت شاہ عبدالرحيم پر ابتدائے آفريش سے قيامت تک پيدا ہونے والى كلون كے احوال كا طاہر ہونا، شخ عبدالقدوس كے اور كے سے ان كا بد فرمانا كہ بدى بول كيوں چيور آئے ہو، كبدوب كا ان سے بيہ كہنا كہ تمهار سے ساتھ فلان كھانا ہے اور تمهارى جب ميں اس قدر ہے ہيں ، حضرت ابوالقائم كا سامان استمان كو جان لينا اور شريفہ خاتون كو كھر ميں بہتے ہوئے باہر كى باتوں كو علم جونا اور ولوں كے خيالات سے والف ہونا سب غيب ميں بہتے ہوئے باہر كى باتوں كو علم جونا اور ولوں كے خيالات سے والف ہونا سب غيب كى باتمن جيں بحضرت شاہ وئى الله محدث والوى رحمة الله تعالى عليہ في ان سارے كى باتمن جيں بحضرت شاہ وئى الله محدث والوى رحمة الله تعالى عليہ في ان سارے واقعات كو لكھ كر اپنا به عقيدہ روز روش كى طرح جابت كر ديا كہ انجياء تو الجياء جين اولياء الله واقعات كو لكھ كر اپنا به عقيدہ روز روش كى طرح جابت كر ديا كہ انجياء تو انجياء جين اولياء الله واقعات كو لكھ كر اپنا به عقيدہ روز روش كى طرح جابت كر ديا كہ انجياء تو انجياء جين اولياء الله واقعات كو لكھ كر اپنا به عقيدہ روز روش كى طرح جابت كر ديا كہ انجياء تو انجياء جين اولياء الله واقعات كو لكھ كر اپنا به عقيدہ روز روش كى طرح جابت كر ديا كہ انجياء تو انجياء جين اولياء الله واقعات كو لكھ كر اپنا به عقيدہ روز روش كى طرح جابت كر ديا كہ انجياء تو انجياء جين اولياء الله

مجى غيب جائتے ہیں -اور حضرت شاہ صاحب تحرير فرماتے ہیں كہ ميرے بچا حضرت شخ ابوالرضا محد رحمة اللہ تعالى عليہ كا ايك خادم كى برى عادت میں جلا تھا۔ آپ نے اے اشاروں كنابوں ميں كئى بار عبيہ فرمائى ۔ محرود التى حركت سے باز نبیل نیا۔ بالآ فر حضرت شخ نے اے تنہائی اطلاع برلوم محفوظ و دیدن نفوش نیز از بینے اولیاء بتواز منقول ست۔
ترجمہ: لوح محفوظ پر مطلع ہوتا اور اس بیس جو پکھ لکھا ہے اس کا مطالعہ کرتا بھی
بعض اولیاء ہے تواز کے ساتھ ثابت ہے۔ (تفییر عزیزی جلد اصفحہ ۱۳۳۹)
ان تحریروں سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث والوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
بھی بھی محقیدہ ہے کہ سرکار اقد س مطابعہ کو علم غیب ہے۔ وہ اپنی امت کے اجھے برے اعمال
کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے اضلاص و نفاق سے آگاہ ہیں بلکہ ان کے
نزدیک اولیائے کرام بھی فیب وال ہیں۔ اس لئے کہ لوح محفوظ ان کی نگاہوں کے سامنے
نزدیک اولیائے کرام بھی فیب وال ہیں۔ اس لئے کہ لوح محفوظ ان کی نگاہوں کے سامنے
ہے اور اس جی مات کان و ما یکٹون جو پکھ ہوا اور جو پکھ ہوگا میں لکھا ہے۔ (تفسیر خازن)

## حضرت علامه نبها في كاعقبيره (عليه الرحمة والرضوان \_التوفي ١٣٥٠ جرى)

ام المحد ثین عاشق رسول حضرت علامہ بوسف میہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع العلوم تھے۔ ان کو بیک وقت اہام رازی ، علامہ جامی، علامہ روی ، علامہ سیوطی اور چیخ محدث وہلوی کا مجموعہ کہا جاسکتا ہے۔ آپ نے جھوٹی بڑی پچاس سے زیادہ کتا ہیں تکھی ہیں۔ اب علم غیب کے متعلق واقعات کی روشن ہیں ان کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ علاقہ ترش کے رہنے والے دو بھائی عواجہ گاؤں ہیں آئے۔
گاؤں کے قریب پنچے تو حضرت تھ بن کبیر تھی یہنی رقمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ( متوفی اللہ بجری) کی خویوں کا چرچا سا ، گر آئیس بچ نہ سہجا۔ گائی عرصہ عواجہ ہیں تیام کے بعد آئیس پت چاک کہ ان کا باپ بیمار ہوگیا ہے۔ ان لوگوں نے والہی کا پروگرام بنایا۔ اب حضرت شخ کی خدمت میں حاضری دی تاکہ ان کی کیفیت و حالت کو بھی معلوم کر شیس ۔
حضرت شخ کی خدمت میں حاضری دی تاکہ ان کی کیفیت و حالت کو بھی معلوم کر شیس ۔
حضرت شخ کے پاس آکر والد کی بیماری اور اپنی والہی کی اطلاع دی ۔ حضرت شخ نے ان کر بات س کر ارشاد فر مایا کہ جب تم گر پہنچ گے جب باپ کی خدمت میں حاضری دو گی بات س کر ارشاد فر مایا کہ جب تم گر پہنچ گے جب باپ کی خدمت میں حاضری دو ایک پاؤں دھو بھے ہوں کے اور دومرا ابھی ٹیمیں دھویا ہوگا۔ وہ دونوں بھائی حضرت شخ کو الوداع کہ کر چلے گئے ۔ جب اپنے باپ ابھی ٹیمیں دھویا ہوگا۔ وہ دونوں بھائی حضرت شخ کو الوداع کہ کر چلے گئے ۔ جب اپنے باپ کے پاس پہنچ تو وہی وقت تھا جو حضرت شخ کے باس پہنچ تو وہی وقت تھا جو حضرت شخ کے بتایا تھا اور وضو کی وہی حالت تھی جو انہوں نے دارشاد فر مائی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے حضرت شخ کی ساری ارشاد فر مودہ بات لوگوں نے دارشاد فر مائی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے حضرت شخ کی ساری ارشاد فر مودہ بات لوگوں

man for com

حضرت بین ابوالرضا محد قدس سرہ بلیج رنگ کی خوبصورت جاور اوڑ سے ہوئے ہرن کی خوشما کھال پرتشریف فرمائے۔ وہ جاور اور کھال میرے دل جی کھپ گئے۔ وہی جاور اور کھال کی حال پرتشریف فرمائے۔ وہ جاور اور کھال میرے دل جی کھپ گئے۔ وہی جاور اور کھال کی حال کا شوق میرے دل جی بیدا ہوا۔ اس خیال کو جس قدر جھنگا وور نہ ہوتا۔ حضرت والا جب مجلس سے اٹھے تو جھے فرمایا کہ جیٹھوتم سے آیک کام ہے۔ چراس کھال پرشیر نی کے کہ وہ جب کے ہوئے تنے ۔ آئیس اپنے ہاتھ سے دھویا اور جاور و جران کی کھال کو تہ کر کے اپنے ہاتھ سے دھویا اور جان کی کھال کو تہ کر کے اپنے ہاتھ سے دھویا اور جان کی کھال کو تہ کر کے اپنے ہاتھ سے خیالات ول جی نہیں کے اپنے ہاتھ سے خیالات ول جی نہیں ا

ان واقعات سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی رحمة اللہ تعالی علیہ کا بیر عقیدہ معلوم ہوا کہ اولیائے کرام ول کے خطرات ، اس کے خیالات اور اس کی کیفیات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کا بیر عقیدہ نہ ہوتا تو ان واقعات کو اپنی کتاب میں وہ ہرگز شال نہ کرتے۔

#### حضرت شاه عبدالعزيز محدّث وبلوى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - التوني ١٢٣٩ جرى)

آپ تريفرماتے يل۔

رسول عليه السلام مطلع ست بورتبوت بروين جرمتدين بدين خود كه در كدام درجه ازس وين من رسيده؟ وهنيقت ايمان او جيست؟ وتجاب كه بدال از ترقی مجوب مانده است كدام ست؟ ليس او می شناسد گنامان شا را و درجات ايمان شهرا و انكال بدو نيك شار واخلاص و نفاق شارا - قبدا شهادت او يمكم شرح در تن امت مقول و داجب العمل ست-

ترجہ: رسول اکر م اللہ اپنے نور نبوت سے ہر دیدار کے دین کو جانے ہیں کہ وین کے کس درجہ بیل ہے؟ اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اور کون مرا حجاب اس کی ترقی بیل مانع ہے۔ لہذا حضوطات تھمارے گنا ہول کو، تمہارے ایمانی ورجات کو، تمہارے نیک و بدا محال کو اور تمہارے اطلاص و نفاق کو جانے بہجائے ہیں۔ اس لئے ان کی کوائی بھی شرع امت کے تن میں کو جانے بہجائے ہیں۔ اس لئے ان کی کوائی بھی شرع امت کے تن میں قبول اور دواجب اعمل ہے۔ (تفریر عزیزی جلد اصفی است

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ملک اسلیمال کروی کہتے ہیں کہ میرے پاس بحریاں تھیں جن کا ایک چرواہا بھی تھا۔ وہ ایک دن سیخ انہیں چرانے لکلا ، گر عادت کے مطابق شام کو واپس نہیں آیا۔ تو جس اس کی حاش شن نکلا ، لیکن ندتو وہ ملا اور نہ بی اس کی کوئی خبر ملی ۔ جس حضرت شیخ محمد بن الو بکر قوام کی طرف گیا۔ آپ کو اپنے گر کے دروازہ پر کھڑا پا۔ جسے دیکھتے ہی فرمانے گئے ، بکریاں کم ہوگئی ہیں؟ جس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا بارہ آ وصول نے انہیں ہا تک لیا ہے اور فلال وادی جس چرواہے کو باندھ گئے ہیں اور جس نے آور جس نے اللہ تعالی ہے کہ ان پر فیند مسلط کر دے۔ میری دعا قبول ہوگئی ہے۔ آپ فلال جگہ جا کی وہ سوے ہوئے ہیں۔ بکریاں سب بیٹھی ہیں صرف ایک کھڑی ہے ۔ آپ فلال جگہ جا کیں وہ سوے ہوئے ہیں۔ بکریاں سب بیٹھی ہیں صرف ایک کھڑی ہے اور خلال وادی ہی کا دُن ہا تک لایا۔

(جامع كرامات اوليا م صفح ١٩٤٨)

۔ اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا اور شہر کے اکابر بھی جنازے کے ساتھ تھے۔ جب سب لوگ میت کو دفن کرنے کے لئے بیٹھ کئے تو قاضی ، خطیب اور والی شہر ایک كوشے ميں بين سے - حضرت مين محمد بن ابوبكر قوام رحمة الله تعالى عليه اور آب كے فقير دوسرے کوشے میں بیٹے ان کی تفتکوس رے سے ۔ قامنی اور والی شہر کرامات اولیاء پر گفتگو كرتے ہوئے كہنے لگے كه كرامات كى كوئى حقيقت نہيں ہے۔خطيب نيك آ دى تھا۔ جب سب لوگ میت کے وارثوں کی طرف تعزیت کے لئے اسمنے ہوئے تو میکدلوگ حضرت شخ كوسلام كرنے كے لئے برجے -حضرت نے فرمايا خطيب صاحب! بن آپ كوسلام نبيل كبتا \_ وو كيني كلي حضور! كيول ؟ قرمايا اس كئه كه اولياء كى جب فيبيت كى جارى تقى تو آب نے تردید فرماکر اولیاء کی طرف سے دفاع نہیں کیا۔ آپ پھر قاضی اور والی شہر کی طرف متوجه ہوکر فرمانے کیے۔ آپ لوگ کرامات اولیاء کے مشکر میں ، بتا نمیں کہ آپ لوگوں کے یاوُل کے بیچے زمین میں کیا ہے؟ وونول بولے ہمیں سمجھ پہتہ ہیں ۔ فرمایا آپ لوگوں کے باؤل کے بیٹیے پانچ میرهیوں والا غار ہے جس میں ایک شخص اپی ہوی سمیت وفن کیا ميا ہے۔اب دو قبر مل كمرے بوكر جھ سے بات كرتے ہوئے كه رہا ہے كه تقريباً بزار سال پہلے میں ان شہرول کا باوشاہ تھا۔ وہ غار میں تخت پر ہے اور اس کی بیوی بھی تخت پر ہے۔ ہم بہان سے جگہ کھودے بغیر نہیں ہٹیں سے ۔ مردور بلایا گیا اور لوگوں کی موجودگی میں جگہ کھودی منی تو مینے کے ارشاد کے مطابق سب کچھ موجود تھا۔ غار اب تک کھلا ہوا ہے

11 11 1 00 1

کو بتا دی تو اس علاقہ میں ہمی آپ کی بیری شہرت ہوگئی۔ (جامع کرامات اولیا ، صفحہ ۵۳۸)
اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت تحد بن بارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جومھر کے شہر
سہور کے رہنے والے تھے۔ جب آپ کے پاس سے حضرت سیدی ایرائیم وسوتی رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد گزرتے تو آپ کھڑے ہوجاتے اور فرماتے کہ ان کے صلب
میں ایک عظیم الثان ولی ہے جس کا شہرہ مشرق ومغرب میں پھیل جائے گا۔

(جامع كرامات اوليا منخه ٥٥٨)

اور تحرير فرمات بين كه حضرت محمد بن على بن محمد صاحب مرباط رحمة الله تعالى عليه (متوفی ۱۵۳ ہجری )نے بہت سے عجیب واقعات متائے اور وہ ای طرح ظہور یذیر ہوئے جس طرح آپ نے بتائے تھے۔آپ نے بغداد کے غرق ہونے کی اطلاع دے دی تھی تو ہوا یوں کدوریائے وجلہ بچر گیا اور شمر کی نصیل سے یانی اندر آ گیا ، وزیر کا کمر تاہ ہوگیا، ظیفہ کا اسٹور مجی یانی کی تذر ہوا ، تمن سوتمی گر دریا برد ہوسے ، گرنے والے مكانوں نے لانعداد محلوق كو پي كر ركد ديا اور بے قابو ياتى نے بے شار لوكوں كونكل ليا۔ يہ جمادی الاخری ۲۵۴ جمری کا واقعہ ہے۔ آپ نے یہ مجمی بتایا تھا کہ مسجد نبوی علی صاحبہا انصل السلوة والسليم جل جائے گی ۔ تو ١٥٥٢ جرى ماد رمضان كى بہلى تاريخوں من ايا ہوا۔آپ نے تا تاریوں کے حملے کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ یہ دو تملے تھا جس کی مثال اس کھو سنے والے آسان نے مجمی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں سب قباطنیں اور ساری خباشیں جع ہوئی تھیں \_ خلیفہ ١٥٦ جري ميں قبل ہو مجے اور برطرف تا تاري جھا مجے - سيتيون وا تعات حضرت منتخ کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوئے ۔ آپ نے حضرموت میں شدید سیلاب کی بھی خبر دی تھی ۔ میسیلاب بھی آیا۔ دادیاں اللہ پڑیں اور بہت سے شہر تباہی سے جمكنار ہوئے۔ تقريباً جارسوآ دى موت كى نيندسو كئے۔ (جامع كرامات اولياء صفي ٥١٥) اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شخ ابرائیم بطائحی رحمة الله تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حعزت من محمد بن ابو بكر قوام عليه الرحمة والرضوان (متوفي ١٥٨ اجرى) علب من تشريف فرما تنے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ فرمانے کیے میں اہل بمین کو اہلِ شال (لینی جنتوں کو دوزخیوں) میں سے جانیا ہوں۔ اگر جاہوں کدان کے نام لوں تو نام لے سکتا ہوں، لیکن ہمیں اس کا تکم نہیں دیا گیا اور اس تن کو ہم خلق میں کھوانا نہیں جا ہے۔ (جامع كرامات ادليا ومنحه ٥٢٧)

وائی طرف والے عالم سے فرمایا آپ کا موال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ پھر اس سے بعد والے کو اور اس کا جواب یہ ہے۔ پھر اس سے بعد والے کو بول بی فرمایا ۔ سب کے دلول کے سوالات کو خود بی فی فرماتے اور خود بی ان کے جوابات دیتے ۔ ایک ایک کر کے سب کے موالات کے جوابات ای طرح دے دیتے ۔ اب سب عالم حضرات وہاں سے اشھے اور سب نے توب و استغفار کی ۔ (جامع کرایات اولیا عصفہ سے ۵۷)

حضرت علامہ جہائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو لکھ کر واضح کر دیا کہ اولیا ، اللہ ولائد کو کے خیالات سے واقف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ورنداس واقعہ کو بلاتر دیدوہ این کتاب میں درج بن نہ فرماتے۔

# اولیاءاللہ کے عقیدے

اللہ کے ولی، وہ مسلمان مخصوص بندے ہوتے ہیں جو بفذر طاقت بشری خدا تعالیٰ کی ذات وصفات کے عارف ہوتے ہیں، ادکام شرع کے پابند ہوتے ہیں اور لذات وشہوات کے ان کے عارف ہوتے ہیں، ادکام شرع کے پابند ہوتے ہیں اور لذات وشہوات سے انہاک نہیں رکھتے۔ان کے مختلف درجے ہیں، گرسب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور بری عظمت و بزرگی والے ہیں۔اب علم غیب کے بارے میں ان کے عقیدے ملاحظہ ہوں۔

### حضرت امام باقر كاعقيده (رضى الله تعالى عنه التوني ١١٣ جرى)

آپ نواسئر رسول المسلطی حضرت ایام حسین رسی الله تعالی عند کے صاحبز اوے حضرت ایام نرین العابدین رسی الله تعالی عند کے فرزید ارجمند میں۔ آپ کے بارے میں حضرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان تح ریر فریائے ہیں۔

ایک معتبر راوی کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہشام بن عبدالملک کے گھر کے پاس سے اس دفت گزرے جب کہ وہ اس کی بنیاد رکھ رہا تھا۔
آپ نے فرمایا خدا کی تم یہ گھر خراب و خشہ ہوجائے گا اور لوگ اس کی مٹی تک کھود کر اللہ جا تیں گے۔ یہ پھر جن سے اس کی بنیاد رکھی تی ہے کھٹررات بیس تبدیل ہوجا تیں لے جا تیں گے۔ یہ پھر جن سے اس کی بنیاد رکھی تی ہے کھٹررات بیس تبدیل ہوجا تیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ جھے آپ کی اس بات سے تنجب ہوا کہ ہشام کے گھر کوکون تباہ و برباد کرسکتا ہے گر جب ہشام کا انتقال ہوگیا تو ولید بن بشام کے تھم پر اس مکان کوگرا

اور حلب کی ایک سمت میں دیکھا جاسکتا ہے ۔۔ (جامع کرامات اولیاء صفی ۵۵۲) دوفخصوں کی بتاتا کی جہر آئم کھی مینچہ سم تنا ہوتا ہے کے شاہد

دو شخصول کو بیہ بتانا کہ جب تم لوگ گر پہنچو کے تو اپنے باپ کو وضو کرتا ہوا پاؤ کے اس حالت میں کہ ایک پاؤل دھو چکا ہوگا ، دومرا دھونا باتی ہوگا، باپ کی صلب میں عظیم الشان ولی کو و کیے لینا، بغداد کے غرق ہوئے ، سچد نہوی شریف میں آگ کے ، تا تاریوں الشان ولی کو و کیے لینا، بغداد کے غرق ہوئے ، سچد نہوی شریف میں آگ کے ، تا تاریوں کے حملہ کرنے اور دوزخی کو جانا، ج والم اور بحریوں کے بارے میں خبر دینا کہ وہ کہاں پر کس حالت میں ہیں اور بہ بتانا کہ زمین کے دیمی ہیں اور بہ بتانا کہ ذمین کے شیچے کیا ہے؟ سب علم غیب ہے ۔ حضرت علامہ بہائی رحمة اللہ تعالی علیہ نے ان سمارے واقعات کو اٹی کتاب میں لکھ کر تابت کر دیا کہ ہمارا بہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اولیائے کرام کو بھی علم غیب عطافر ماتا ہے۔

اورتح رفرات ميل كدحفرت شيخ الماملس الدين خابورى رحمة الله تعالى عليه كبتم ميل كه ميں صلب كے مدرسه سلطانيہ كے عالموں كے پاس معرت شيخ محمہ بن ابو بكر توام عليہ الرحمة والرضوان كا أكثر ذكر خركيا كرما تها. وو كين كلف بهم آب ك ساته حضرت س طني جليس کے اور ان سے فقہ وتغیر وغیرہ کے مسائل پیچیں گے۔ ہم سب آپ کی زیادت کا پروگرام بنا كر جلنے بى والے منے كداك تقير آيا اوركها كد حضرت فيخ آب كوطلب فرمارے إلى - ميل نے اس سے بوجھا۔ آپ کہاں تشریف قرما میں؟ اس نے جواب دیا حضرت من ابوائع کمالی کی خانقاہ میں ہیں جوآپ کے مرید ہیں۔ میں عالموں کی ایک جماعت کے ساتھ زیارت کے لئے لكلا \_ جب بم آب كى خدمت من ميني توشيخ مح مقيى في مجد عد كبان عالمول كاكيا معالمه ہے؟ میں نے کہا حفرت فی کی زیادت اور سلام کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ وا کہنے لگے س عجيب واقعه پيش آيا ہے۔ ميں نے كها كيا ہوا ہے؟ وہ كہنے لكے كد حضرت فيخ نے ان عالموں كو لگام لگادی ہے اور آپ کاسر (جمید) درندے کی شکل میں ہوکران میں سے ہرایک کے چبرے كو كھور رہا ہے۔ (اليني حضرت في في ان كى زبان بندكر دى ہے۔ اب وہ بول نيس كے اور سامنے شیر کی شکل ہے لہذا خوف زوہ ہیں۔ورامل وہ حضرت کا علمی انتخان لینے آئے تھے۔ ميال خود التحان من برا محت - " فينع مح عقيى في كشف سے يه بات ملاحظ فرمائي مترجم") جب محفل کے ہوئے بہت در گزرگی اور ان حضرات میں سے کسی نے بولنے کی جسارت نہیں کی تو حضرت سننے یوں کو یا ہوئے حضرات! آپ لوگ کیوں نہیں یو لئے اور

كيول نبيس سوال كرتے؟ پر بھي كسي كو يولنے كى جمت ند يوڭى - اب دعزت في نے اپني

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرایا منعور کوشرف صنور سے کون کی چیز مانع ہوئی؟ داؤد نے جواب دیا آوہ خت مزاج ہے۔ امام نے فرمایا لاز ما بیخض ایک دن تخت خلافت داؤد نے جواب دیا وہ تخت مزاج ہے۔ امام نے فرمایا لاز ما بیخض ایک دن تخت خلافت پر محتمکن ہوجائے گا اور مشرق ومخرب پر جہا جائے گا۔ اس کی لجی حکومت ہوگی اور اتنا مال اکٹھا کرے گا کہ اس کی مثال نہ ہوگی۔

داؤد نے منصور کو حضرت کی میں پیشین کوئی جاکر بتا دی۔ اب وہ شرف حضوری ہے مشرف ہوکا۔ پھر محفدت کرنے نگا کہ حض آپ کے دبد بداور حکوہ کی دبنہ سے پہلے حاضر نہیں ہورکا۔ پھر داؤد نے جو پچھ بتایا تھا اس کے متعلق حضرت امام سے بوچھا۔ آپ نے فرمایا بہ تو ہوگر رہے گا۔ منصور نے بوچھا کیا ہماری حکومت آپ سادات کی حکومت سے پہلے ہوگ؟ آپ نے فرمایا بی جاری حکومت کا جا ماری حکومت کا جا فرمایا بی جاری حکومت کا جا فرمایا تی ہاری حکومت کا ذمانہ ذیادہ ہوگا یا ہماری حکومت کا جا فرمایا تی ہاری حکومت کا جا مایا تہماری حکومت کا ذمانہ ذیادہ ہوگا یا ہماری حکومت کا جا مایا تھا۔ اس طرح ماتھ تہمارے نوعمر الاکے اس طرح کو مایا تی جو جسے نیچ گیند سے کھیلتے ہیں۔ میرے والد گرامی (حضرت امام ذین العابدین محمیلیں کے جسے نیچ گیند سے کھیلتے ہیں۔ میرے والد گرامی (حضرت امام ذین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ) نے جملے سے ای طرح ارشاد فرمایا تھا۔ (جامع کرامات منی کا د)

بہت پہلے اس بات کی خبر دیتا کہ ہشام کا گھر کھود کر گرا دیا جائے گا ، یہ بتانا کہ میری عمرص عمر صرف پانچ سال رہ گئی ہے، مکہ شریف ہے آئے والے کو گھر کے اندر سے جان لیما پھر اس کے بارے میں زیادہ سردی کلنے کی خبر دیتا اور لونڈی کے ساتھ ناملا حرکت کو مکان کے اندر سے آگاہ ہوجانا سب غیب کی باتیں ہیں ۔

معلوم ہوا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جھے غیب کاعلم ہے، جیسا کہ انہوں نے خود فر مایا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ درود بوار ہماری آ تکھوں کے سامنے تجاب ہوتے ہیں اور خلیفہ منصور کے واقعہ سے فلاہر ہوا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ بھی غیب جانتے تھے۔

#### حضرت امام جعفر صادق کاعقیده ( رضی الله تعالی عنه۔الیتونی ۱۳۸هجری)

آپ حفرت اہام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبر ادے ہیں۔ ان کے حالات میں حفرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ میں حفرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ جناب ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ گیا۔ بیرے ساتھ ایک لونڈی مجی تھی۔

دیا حمیا اور مٹی کو اس صد تک کھودا حمیا کہ اس کی بنیاد کے چھر نظر آنے گئے۔ میں نے خود اے اپنی آئموں سے دیکھا۔ (شوابد النوق صفیہ ۳۱۸)

اور امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میرے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں کے میری عمر صرف میرے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ سے فرمایا کہ میری عمر صرف یا نجے سال اور رو گئی ہے۔ جب انہوں نے وفات پائی تو ہم نے ماہ وسال مجنے تو وہی مدت نکل جنٹی کرآپ نے بنائی تعی۔ (شواج المنو ق صفحہ ۳۱۹)

اور بزرگوں میں سے ایک فض کا بیان ہے کہ ش کد معظمہ میں تھا کہ جمعے حضرت
امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیادت کا شوق ہوا۔ میں صرف ای غرض سے مدید طیبہ گیا
۔ جس رات میں وہاں پہنچا ، سخت بارش ہوئی جس کے سبب سردی بہت بڑھ گئی ۔ آ دگی
رات گزرگئی تب میں آ پ کے گھر پہنچا۔ میں ابھی ای فکر میں تھا کہ آ پ کا ورواز و ای
وقت کھٹ کھٹاؤں یا صبر سے کام لول یہاں تک کہ شن کے وقت وہ خود می باہر تشریف لے
وقت کھٹ کھٹاؤں یا صبر سے کام لول یہاں تک کہ شن کے وقت وہ خود می باہر تشریف لے
آ کمیں ۔ اجا تک آ پ کی آ واز سنائی وی ۔ آ پ نے فرمایا۔ اے لوغری! فلال فض کے
لئے ورواز و کھول وے ۔ اس لئے کہ آ ج کی رات اے سخت سردی لگ گئی ہے ۔ لوغری

ایک اور ہزرگ روایت کرتے ہیں کہ جمی حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہاں گیا اور درواز و کھنگھٹایا ۔ ایک لونڈی باہر آئی ۔ وہ جوانی جس قدم رکھ رہی تھی ۔ ججے بہت اچھی گئی ۔ جس نے اس کے بہتاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اپنے آتا ہے کہو فلال فیض دروازے پر حاضر ہے۔ اندر ہے آ دازآئی کہ گھر جس آ جاؤ ہم تمہارے انظار جس ہیں ۔ میں اندر گیا تو عرض کیا حضور ! ہرا ارادہ پُر انہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم بچ کہتے ہو، لیکن جس اندر گیا تو عرض کیا حضور ! ہرا ارادہ پُر انہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم بچ کہتے ہو، لیکن ہمی یہ خیال نہ کرنا کہ یہ درو د بوار ہماری آ کھوں کے سامنے ویے بی بحثیت تجاب ہوتے ہیں جیتے ہماری آ کھوں کے سامنے ویے بی بحثیت تجاب ہوتے ہیں جیتے ہماری آ کھوں کے سامنے ویے بی بحثیت تجاب ہوتے ہیں جیتے ہماری آ کھوں کے سامنے دار تمہارے درمیان فرق ہمارے ادر تمہارے درمیان فرق بی کیا رہا۔ آ کندہ بھی انسی ترکت نہیں کرنا۔ (شواج الدی ق صفی ۱۳۷۳)

ی یورہ ہے۔ ابو بصیرے روایت اور حضرت علامہ نہائی علیہ الرجمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ ابو بصیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام مجمہ باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجد نہوی شریف میں موجود تھا کہ منصور اور داؤد بن سلیمان محبد شریف میں آئے۔ ابھی تک عبای خاندان کو حکومت نہیں کمی تھی۔ (جس کے خلیفہ بعد میں منصور بننے والے تھے) واؤد حضرت امام بیٹھا ہے؟ بیسب غیب کی ہاتھی ہیں جن سے حعزت امام جعفر صادق رمنی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کوآگاہ فرما کر اپنا میں تقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی نے جھے غیب کاعلم عطا فرمایا ہے۔

## حضرت امام موی کاظم کاعقیده (رمنی الله تعالی عنه-التونی ۱۸۱ جری)

آپ حضرت امام جعفرصادق رضی الله تعالی عنه کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے تذکرے میں حضرت علامہ جامی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت شفق بنی رحمة اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر ج میں قادسیہ پہنچا۔ وہاں میں نے ایک خوبصورت اور بلند قامت مخفس کو دیکھا جو پشید کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ ایک جگہ اکیلا جاکر بیٹے گیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ لوجوان طبقہ صوفیاء سے معلوم ہوتا ہے۔ شاید جاہتا ہے کہ اس سفر میں مسلمانوں پر ہو جو نہ ہے ۔ ضروری ہے کہ میں اس سے کہوں ایسا نہ کرے۔ جسے ہی میں اس کے پاس پہنچا۔ اس

إجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظُّنِ إِنَّ بَعُضَ الظُّنِّ إِنَّهُ.

ترجمہ: زیادہ گمان کرنے ہے بچو! اس لئے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔(پارہ ۲۶ رکو ۱۲۳) یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا۔ یہ بجیب بات ہے کہ اس نے میرے دل کی ہات جان لی۔ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ جھے اس سے معافی مائٹی چاہیے'۔ میں نے بہت تیز چلنے کی کوشش کی لیکن اسے نہیں یا سکا۔

پر جب مکم معظمہ کہنچا تو ویکھا کہ اس فض کے پاس کی غلام و غادم ہے۔ لوگ ان کو چارون طرف سے گھرے ہوئے ہے اور کہہ رہے ہے۔ السّلامُ عَلَيْکَ يَا إِبْنِ

وَ حَارُونِ طَرف مِنْ مِنْ مِنْ مُعْلَمُ ہُونَا تَوْ مُعْلُوم ہُوا کہ بیہ حضرت امام موی کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بیں ۔ میرے منہ سے پر جستہ لکا۔ اس منم کا واقعہ ان سے کوئی تعجب کی بات نہیں۔

بیں ۔ میرے منہ سے پر جستہ لکا۔ اس منم کا واقعہ ان سے کوئی تعجب کی بات نہیں۔

(شوابر المدوة صغيه ٣١٩)

ایک اور راوی کا بیان ہے کہ میں مدیند منورہ میں مجاور تھا۔ میں نے ایک مکان کراید پر لے رکھا تھا اور زیادہ تر میں معزرت مولیٰ کاظم رضی القد تعالیٰ عند کی خدمت میں بی رہتا تھا۔ایک دن سخت بارش ہوئی۔ میں نے خدمت میں حاضر ہونے کا لباس پہنا۔ جب آپ یں نے اس ہے ہمستری کی ۔ اس کے بعد جمام میں جانے کے لئے باہر آیا ۔ یں نے دیکھا کہ بہت ہے لوگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لئے ان کے مکان پر جا رہے ہیں۔ یس بھی ان کے ماتھ ہوئیا۔ جب ہم حضرت امام کے دوات خانہ پر حاضر ہوئے تو آپ کی نظر جھے پر پڑی۔ آپ نے فرمایا اے ابو یصر اجتہیں شایہ معلوم نہیں کہ وَیْمِیر اور ان کی آل و اولاد کی قیام گاہوں پر جتابت کی حالت بی نہیں آتا جا ہے ہے۔ یس نے کہا اے ابن رسول اللہ بھی قیام گاہوں کو آپ کی طرف آتے دیکھا تو جھے اندیشہ وا کہ شاید آپ کی زیارت کی دوات پھر تھیں نہ ہوں اس لئے میں آگیا۔ پھر میں نے تو بہ کی اور کہا آئندہ ایسانہ کروں گا۔ اس کے بعد باہر آگیا۔ (شوام الذبو ق سفویس)

ایک اور صاحب کا بیان ہے کہ میرا ایک ووست تھا جس کو ظیفہ منصور نے قید کر دیا تھا۔
میری ملاقات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عشہ سے تج کے موسم میں میدال عرف ت
میں ہوئی ۔ آپ نے میرے آئ دوست کے متعلق جمعے سے پوچھا۔ میں نے کہا حضور!وہ
ویسے ہی قید میں ہے ۔ آپ نے دعا کی ۔ پھر ایک گھنٹہ بعد فرمایا ۔ خدا کی سم ! تمہارے
دوست کو بری کر دیا گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں تج سے فارغ ہوکر والیس آیا تو
دوست کو بری کر دیا گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں تج سے فارغ ہوکر والیس آیا تو
اہے اس دوست سے پوچھا کہ تمہاری رہائی کس دن ہوئی ؟ اس نے بتایا کہ عمرف کے دن عصر
کی نماز کے بعد جمعے چھوڑ دیا گیا تھا۔ (شواند المدید قاصفہ ۳۳۳)

اور آیک فض کا بیان ہے کہ میں نے کہ معظمہ میں آیک جادر فریدی اور پکا ارادہ کیا کہ وہ کسی کو نہ دول گا تا کہ موت کے بعد میرے کفن کا کام دے۔ میں عرفات سے مزداند والیس آیا تو جاور کم ہوگی۔ جمعے بہت وکھ ہوا۔ جب میں علی اضح حزداند سے منی وائیس آیا تو مہد خیف میں بیٹے گیا۔ اچا تک آیک فخض معزت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے خیف میں بیٹے گیا۔ اچا تک آیک فخض معزت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے آکر کہنے لگا کہ تجمیح معزت بلارہ میں۔ میں فوراً آپ کے پاس گیا اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹے گیا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر فرایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چاور کے سامنے بیٹے گیا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر فرایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری چاور کے سامنے بیٹے گیا۔ آپ نے میں نے بیٹیان لیا ، وہی چاور گیا۔ آپ نے اپنے غلام کو آواز دی جو ایک چاور شکر ادا کرو! (شواج والمع و تصفی ایس عادر گیا۔ آپ نے فرایا اسے لے کو اور فدا تعالی کا شکر ادا کرو! (شواج والمع و تصفی استا)

ابو بھیر کی حالت جنابت کو جان لیما، عرفد کے دن قیدی کے چھوڑ دیئے جانے کو ای روز میدان عرفات میں آگاہ بوجانا، جاور کس کی ہے؟ کس کام کے لئے ہے؟ اور جاور والا کہاں فلال! یہ تیرے سوالوں کے جوابات ہیں ۔ من نے دیکھا تو واقعی میرے سوالوں کے جوابات اس میں اور کے جوابات اس کے جوابات اس کے جوابات اس کے جوابات اس کے استان میں درج تھے۔ (شوابد المدوق سلی ۱۳۸۸)

اور ایک راوی کا بیان ہے کہ ریان بن صلت نے جوے کہا میری خواہش ہے کہ میرے لئے حضرت ہیں اس امید میرے لئے حضرت امام علی رضا ہے اجازت لوتا کہ بیں آپ کی خدمت بیں اس امید سے حاضری دوں کہ آپ جھے اپنے کپڑوں بیں ہے کوئی کپڑا پہنا کیں اور اپنے نام کے چھ درہم بھی عطا فرما کیں ۔ راوی کا بیان ہے کہ جب بیں حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حاضر ہوا اور ابھی بیں نے پہلے بھی نہیں کہا تھا کہ آپ فرمانے گئے۔ ریان بن ملت چاہتا ہے کہ یہاں اس امید سے حاضر ہو کہ بیں اے کپڑے پہناؤں اور وہ دراہم جو میرے نام سے جاری ہوئے ہیں ان بی سے پھواسے بھی دوں۔ ریان بن دراہم جو میرے نام سے جاری ہوئے ہیں ان بیں دراہم جو میرے نام سے جاری ہوئے آپ نے آئیں دو کپڑے عطا فرمائے اور تیں صلت کو یہاں لئے آؤ اریان اندر گئے تو آپ نے آئیں دو کپڑے عطا فرمائے اور تیں درہم دیے۔ (شوام المدی قصفی ۱۳۳۹)

لڑی کا فیروزہ خریدنے کے لئے کیڑا دینے کا واقعہ جو کوفہ بیں ہوا تھا شہر مرو بیں واقف ہو ہوں کے افغا شہر مرو بیں واقف ہوجونا پھر سوالات پیش کئے بغیر ان کو جان لینا اور ریان بن صلت کی تمنا ہے واقف ہونا کہ وہ کیڑے اور درہم چاہتا ہے۔سب خمیب ہیں جن کو آپ نے ظاہر فرہایا۔ ثابت ہوا کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بیعقیدہ تھا کہ ججے علم غیب حاصل ہے۔ ورنہ وہ ان باتوں کو زبان پر ہرگز نہیں لاتے اور نہ سوالوں کے جوابات لکھے۔

## حضرت امام محمد تقی کاعقیده (رضی الله تعالی عنه۔التونی ۲۱۰ بجری)

آ پ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز اوے ہیں۔ آپ کے ذکر میں حضرت علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

جب طلیفہ مامون الرشید كا انتقال ہو؛ تو حضرت امام محدثتی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا كه ميرى وفات آئ سے تميں مہينے بعد ہوگا۔ جب طلیفہ مامون الرشید كے انتقال كو تميں مہينے كزر مجئے تب آپ كا وصال ہوا۔ (شواہدالدہ قصنی ۳۵۸)

اور ایک فخص کا بیان ہے کہ میں حضرت امام محمد تقی رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللال صالح نے آپ کوسلام بھیجا ہے اور وہ آپ سے کفن کے

کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا اے فلال ! اپنے گھر دالیس جاؤ! تمہارے گھر کی جیت تمہارے مال واسباب پرگر گئی ہے۔ میں دالیس آیا تو دیکھا دائتی میرے گھر کی جیت بہرگئ تھی۔ میں نے چند حردوروں کو بلایا جنہوں نے میرا سامان نیچے ہے نکالا۔ (شواہد المنو قاصلی ۱۳۳)

حعرت شیق بنی کے دل کی بات سے واقف ہوکر ان کی بدگمانی دور کرنے کے لئے آ مت کر بحد تلاوت کرنا اور عدیند منورہ کے مجاور کی جیت گرنے کو اپ گر سے جان لیراعلم غیب ہے۔ جنہیں آپ نے ظاہر فرمایا۔ ثابت ہوا کہ حضرت فام موک کاظم دخی اللہ تعالی عند کا ریحقیدہ ہے کہ میراغیب جاننا حق ہے۔ اللہ تعالی اپنے دوستوں کوغیب کاعلم عطافر ما تا ہے۔

## حضرت امام على رضا كاعقيده (رضى الله تعالى عنه التونى ٢٠١٢ جرى)

آپ حضرت امام موی کاظم رضی اللہ تعالی عند کے صاحبزادے جیں۔ آپ کے حالات میں حضرت علامہ جامی رحمة اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے جیں۔

اہل کوفہ میں ہے ایک فض کا بیان ہے کہ جب میں خُراسان جانے کے لئے کوفہ ہے روانہ ہونے لگا تو میری لڑکی نے بچھے ایک بہت اچھا کپڑا دیا اور کہا کہ اسے نیج کر میرے لئے فیروز و خرید لا ہے گا۔ جب میں مرو پہنچا تو حضرت المام علی رضا رضی اللہ تعالی عشرے لئے فیرون و خرید لا ہے گا۔ جب میں مرو پہنچا تو حضرت المام علی رضا رضی اللہ تعالی عشرے نظاموں نے آ کر بچھ ہے کہا کہ جمارہ ایک ساتھی انتقال کر گیا ہے۔ اس کے گفن کے ٹرا ہمارے ہاتھ نیج دو۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں۔ بیان کر دو سب چلے گئے بھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے اور کہنے گئے کہ ہمارے آ قانے تجھے سلام کہا ہے اور فر مایا ہے کہ تہمارے پاس ایک کپڑا ہے جو تمہاری لڑکی نے دیا تھا کہ اسے نیج کہا ہے اور فر مایا ہے کہ تمہارے پاس ایک کپڑا ہے جو تمہاری لڑکی نے دیا تھا کہ اسے نیج کہاں کے ایس کے لئے فیروز و خریدلوا ہم اس کی قیت لائے تیں۔

راں سے سے برورہ ریبرہ اس کے بعد دل جس کہا کہ پچومسئے آپ سے پوچھوں جس نے کیڑا آئیس دے دیا۔ اس کے بعد دل جس کہا کہ پچومسئے آپ سے اور منع کے ردیکھوں کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ چندمسئے جس نے ایک کاغذ پر لکھ لئے اور منع کے وقت آپ کے دولت خانہ پر حاضر ہوگیا۔ وہاں پر لوگوں کا بہت ہجوم تھا کسی کو مجال نہ تھی کہ وہ اس بھیڑ جس آپ سے آسانی کے ساتھول سکے۔ جس جرت کے عالم جس کھڑا تھا کہ آپ کا ایک غلام ہا ہر آیا اور میرا نام لے کر ایک تح پر شدہ کاغذ بجھے دیا اور کہا اے ایک فضی کو اس بات کی خبر دینا کہتم تین دن کے بعد قبر میں رہو مے اور دوسرے
کے متعلق فرمانا کہ بیراس کھانے میں سے پچھ نہ کھا سکے گا۔ دولوں غیب کی یا تیں ہیں۔
جن کی خبر دے کر حضرت امام علی مسکری رمنی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ میں غیب جانیا ہوں۔

## حضرت امام حسين زكى كاعقبيده (رضى الله تعالى عنه التونى ٢٦٠ جرى)

آپ سید الشہد او حضرت امام حسین همپید کر بلا رضی الله تعالی عنه کی اولاد جس سے حضرت امام علی عسکری رضی الله تعالی عنه کے صاحبزادے جیں۔ آپ کے تذکرے جی حضرت علامہ جای رحمة الله تعالی علیه لکھتے ہیں۔

ایک فخص کا بیان ہے کہ میں جیل خانہ میں تھا۔ جیل کی پریشانیوں کو لکھ کر میں نے حضرت اہام ذکی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ میں پچھ بھیوں کے متعلق بھی لکھنا جا بتا تھا گر مشرم سے بیل لکھا۔ آپ نے جواب میں تحریر فر مایا کہ تم آج ظہر کی نماز اپنے گھر ردھو مے اللہ کے فضل و کرم سے میں جیل سے جھوٹ گیا اور ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھی ۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں جیل سے جھوٹ گیا اور ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھی ۔ پھر اچا تک بھی تا ہوا و کھائی ویا جو میر سے لئے سو دینار لا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اچا تک جھے آپ کا خادم آتا ہوا و کھائی ویا جو میر سے لئے سو دینار لا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت بھی تنہیں پیسوں کی ضرورت ہوشرم نہ کرو آیک خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت بھی تنہیں پیسوں کی ضرورت ہوشرم نہ کرو

اور ایک محف کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ذکی رضی اللہ تعالی عند سے بھو مسائل ہو جینے کے ایک خطاف اور میں چاہتا تھا کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی آپ سے مسائل ہو جینے کے ایک خطاف اور میں چاہتا تھا کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی آپ سے ہو چولوں ، لیکن میں بہلوں کیا۔ آپ نے جواب میں تحریف مایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ جی اور تم یہ بھی چاہتے کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی ہوچھوں، لیکن تم کے جوابات یہ جی اور تم یہ بھی چاہتے کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی ہوچھوں، لیکن تم بھول کے دو کھو! آپ ترکیم ما فار محویل کے دو کھو! آپ ترکیم ما فار محویل کے دو کھو! آپ تا کہ بہد ما فار محویل کے دو کھو! آپ تا کہ بہد ما فار محویل میں ہوگا و سکو ما علی اِنواجین میں اور کھو کے دو کھو!

چوتھیاں بخار والے کے ملے می افکا دو۔ می نے ایسائی کیا تو چوتھیا بخار دور ہو گیا۔ (شوام الدو و صفحہ ۳۱۵)

عفرت امام زکی رضی اللہ تعالی عنه کا پہلے مخص کے بارے میں جانا کہ آج وہ جیل خانہ سے واقف ہوتا گا ۔ است میں مان سے واقف ہوتا

لئے کسی کیڑے کا خواہش مند ہے۔ آپ نے فرملل ووان باتوں سے بے پرداہ ہو چکا ہے۔ بیان کریش باہر آگیا، لیکن آپ کا ارشاد میری تجھ میں نہیں آیا۔ آخر پند چلا کہ وہ تیرہ چودہ روز پہلے عی مرچکا تھا۔ (شواہد المند قاسفہ ۳۵۸)

بیفرمانا کہ میری وفات آئ سے میں ماہ بعد ہوگی اور کفن کا کیڑا جائے والے کے بارے می قرمانا کہ وہ اس سے بے پرواہ ہو چکا ہے سب غیب کی خبریں ہیں معلوم ہوا کہ حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی نے جھے علم غیب عطافر مایا ہے۔

## حضرت امام على عسكرى كاعقيده (رمني الله تعالى عنه النوني ۲۵۴ جرى)

آپ سید الشہد او حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بیں سے حضرت امام محر تقی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں ۔ آپ کے حالات میں حضرت علامہ جائی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں ۔

ایک فض کے بہاں شادی کے موقع پر دھوت ولیم تھی ، جس بیس شرکت کے لئے ملیوں کی اولاد آئی ہوئی تھی ۔ ان کی تعظیم کے لئے بہت ہے لوگ جمع تھے ۔ اس جلس میں ایک نوجوان ایبا تھا جو بے ادب تھا۔ بہ کار با تمیں کرتا تھا اور جنتا تھا۔ حضرت المام علی مسکری رضی اللہ تعالی عند نے اس کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا تم تھنے مار رہے ہواور اللہ کا علی مسلم کی رہوگے ۔ یہ بات من کروہ وکر مجبول مجھے ہواور جمہیں فہر نہیں کہ تم تمین دان کے بعد قبر علی رہوگے ۔ یہ بات من کروہ نوجوان بے ہواور اللہ کا اور حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ تمیرے دان مرکیا۔ نوجوان بے ادبی سے باز آگیا اور حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ تمیرے دان مرکیا۔ نوجوان بے ادبی سے باز آگیا اور حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ تمیرے دان مرکیا۔ کو جوان بے ادبی سے باز آگیا اور حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ تمیرے دان مرکیا۔

اور ایک دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ اہل سامرہ کے یہاں دگوت ولیمہ تھی۔ مجلس جمل ایک اور آپ کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ آپ ایک لڑکا ایما تھا جو بڑا ہے ادب تھا۔ ہے جودہ یا تیل کرتا تھا اور آپ کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فر ایا یہ فخص اس کھانے ہے کچھ نہ کھا سکے گا۔ کھانا سائے آیا اور دو فخص کھانے کی طرف نے فر ایا یہ بخص اس کھانے ہے گئے نہ کھا تھا کہ اس کا غلام روتا ہوا آیا اور کہنے لگا۔ آپ کی مال کو شحے ہے گر کرم مرشی ہوتا تھا کہ اس کا غلام روتا ہوا آیا اور کہنے لگا۔ آپ کی مال کو شحے ہے گر کرم مرشی ہوتا ہے۔ وہ فخص کھانا کھائے بغیر اٹھ کر چلا گیا۔ (شوام المنع قصف ۱۳۷۳)

یس قرآن مجید حفظ کرلے گا اور تیری عمر ۹۳ سال ۷ ماہ اور ۷ ون کی ہوگی اور تیری موت تنکدرتی کی حالت میں باریل کے مقام پر واقع ہوگی۔

ان کے صاحبزادے ابوعبداللہ تھے۔ بیان ہے کہ ۱۲۵ ہجری میں میری پیدائش ہیم موصل میں ہوئی ۔ میرے والد نے بچھے قرآن مجید حفظ کرانے کے لئے ایک نابینا کو مقرر فرمایا اور جب انکا نام اور وطن دریافت کیا جمیا تو انہوں نے اپنا نام علی اور وطن بغداد بتایا۔ اس وقت میرے والد کو حضرت فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان یاد آیا اور ان کی وفات بھی حضرت کے ارشاد کے مطابق تحدری کی حالت میں بار بل کے مقام پری ہوئی۔ (فلائد الجواہر صفحہ ۱۲۷)

میں نے عرض کیا کہ میں تو سورہ فاتی بھی الیسی طرح نہیں پڑے سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جھے تھم ہوا ہے کہ میں یہ بٹارت تمہیں سناؤں ۔ چنانچہ حضرت کے فرمانے کے مطابق میں نے بغداو شریف میں وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھی عرصہ بعد جب میں نے حضرت سے مصر کی واپسی کی اجازت جابی تو آپ نے فرمایا۔ جس وفت تم دشت پہنچو کے تو وہاں

كداس كو يجه بيون كى ضرورت ب --- اور دومر عض كمتعلق اس بات ي آگاه ہونا کہ وہ چوتھیا بخار کے بارے میں بھی ہوچھنا جابتا تھا۔سب غیب کی باتمی ہیں،جنہیں آب نے ماہر فربایا \_معلوم ہوا کہ آپ کا مجی بدھقیدہ ہے کہ می فیب جانا ہول ، ورنہ ان ہاتوں کے متعلق وہ اپیا ہرگز نہ فرماتے۔

### حضور سيدنا غوث إعظم شنخ عبدالقادر جيلاني كاعقيده ( رضى الله تعالى عنه وأرضاه عنا\_التونى الا ١٤ جرى)

. غوث صداني قطب رباني حضرت سيدنا فيخ عبدالقادر جيلاني بغدادي رضي الله تعالى عند کی ذات محاج تعارف نبیں علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ جانے کے لئے مندرجه ذيل روايتي ملاحظه بول -

معفرت فینخ عبدالحق محدث والوی بخاری رحمة الله تعالی علیه تحریر فرماتے میں که حصرت فوت إك رضى الله تعالى عند فر للإ - عَيْنِي فِي لَوْح الْمَعُفُوظِ وَالْمَا عَائِصْ فِي بِحَادٍ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى . لِينَ مِرى آكه لوح محفوظ مِن رَبَّى إور مِن الله ك علموں کے مندروں می تو ملے لگا تا ہوں ۔ (زیدۃ الاسرار صفحہ ۱۸)

اور حصرت علامه محمد يجني تاوني رحمة الله تعالى عليه في تحرير فرمايا كه حصرت الوالنضر حسيني

میان کرتے ہیں کہ حضرت خوش یاک رضی اللہ تعالی عند کے ایک خادم کو رات مجر میں گی مرتبداحقام ہوا اور اسے ہر مرتبدخواب من ئى صورت نظر آئى۔ جب سے كوحفرت فوث ياك رضی الله تعالی عندے اپنی حالت بیان کرنا جای تو اس کے کچھے کہنے سے پہلے ی معزت تے قرمایا دات میں تم کو کئی بار احتلام ہونا کوئی بری بات میں تقی ۔ اس لئے کہ جب میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو اس میں سدورج تھا کہ تو فلاں فلال عورت سے زنا کرے گا۔ (ایم

حصرت نے ان مورتوں کے نام میمی بتا دیئے) تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تو اس ف بداری کے واقعہ کوخواب میں بدل دیا۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۱۳۰)

اور ابوالخضر حميني بيان كرتے ہيں كہ جھے سے حضرت غوث پاك رضى اللہ تعالی عن نے ۵۲۰ جری می فرمایا کہ تم موسل شہر کی طرف چلے جاؤا وہاں خدا تعالی تهربی اولا عطا فرمائے گا۔ پہلے اوکا پیدا ہوگا ، اس کا نام محد رکھنا۔ اس اڑے کو ایک مجمی نابیا حا

قرآن مجید پڑھائے گا جس کا نام علی ہوگا اور تیرا بچے سات سال کی عمر میں صرف سات

کھانا جا ہے جیں؟ اس سے واقف ہونا۔ ومثق والوں کا پہلے حملہ میں کامیاب نہ ہونے کو جانا اور بے وضو نماز پڑھنے کو جان لیتا۔ بیسب غیب کی باتیں جیں ، جن کو حضرت غور نے اعظم رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرما کر اپنا بی عقیدہ ٹابت کر دیا کہ جھے علم غیب حاصل ہے۔

#### حضرت عُدید بغدادی کاعقیده (رمنی الله تعالی عنه رالتونی ۲۹۷ جری)

آپ حضرت سری سفظی علیہ الرجمة والرضوان کے بھانچے اور سرید ہیں۔ تمام بررگوں ہے آپ کوسید الطا کفہ بینی صوفیوں کا امام اور پیشواتسلیم کیا ہے۔ ان کے حالات میں حضرت وا تا کہنے بخش علی بجوری فئم لا ہوری رضی اللہ تعالی عنہ تحریف میں کہ حضرت مری سفطی رحمة اللہ تعالی علیہ کی ظاہری زندگی میں لوگوں نے حضرت جنید رحمة اللہ تعالی علیہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ وعظ قرما تیں ، محرانہوں نے قول نہ کیا اور قرمایا کہ جب تک میرے شخ طریقت موجود ہیں، میں کام نہیں کرسکا۔

ایک رات خواب پی صفورسید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ۔ صفوطا الله قرایا جبید! لوگوں کو اپنا کلام سناؤ! خدا تعالی نے تبہارے کلام کو تلوق کے لئے ذر بید نبات بنایا ہے۔ بیدار ہوئ تو دل بی خیال آیا ، شاید اب میرا مقام شیخ طریقت سے او نبجا ہوگیا ہے ۔۔۔ مجمع ہوئی تو صفرت سری مقطی رحمت ہوئی تو صفرت سری مقطی رحمت الله تعالیٰ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا اور تھم دیا کہ جب نماذ سے جنید فارغ ہوں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کی خواہش پر وعظ شروع نہ کیا۔ مشائح بغداد کی سفارش بھی رد کر دی۔ بین نے بیغام دیا ، مگر راضی نہ ہوئے۔ اب تو صفور سید عالم الله کا تھم ہوگیا ہے۔ ان کا فرمان بجالا دُ!

حضرت جُنید رحمة الله تعالی علیه کی آئیسیں کھل کئیں اور انہیں معلوم ہوگیا کہ حضرت مری سقطی رحمة الله تعالی علیه ان کے ظاہر و باطن کے احوال سے پورے طور پر واقف ہیں۔ ان کا ورجہ ہم سے اونچا ہے۔ اس لئے کہ وہ جنید کے اسرار سے واقف ہیں اور جُنید ان کے حالات سے بے خبر ہے۔ (کشف انجی ب صفحہ عوا)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت طبید کا ایک مرید آپ سے ناراض ہوگیا اور سمجھا کہ اے بھی مقام حاصل ہوگیا ہے۔اب اسے شیخ کی ضرورت نہیں رہیں۔ایک دن وہ آپ کا غازیوں کو معرفتی کرنے کے لئے جگ کی تیاری کرتے ہوئے پاؤ گے، کین ان ہے کہہ دیا اب کی بارتم کو کامیا لی حاصل نہیں ہوگی۔ البتہ دومرے حملے میں کامیاب ہوجاؤ کے۔ حضرت کے ارشاد کے مطابق میں نے غازیوں سے کہا کہ اس مرتبہ تم کامیاب نہیں ہوگے ، مگر دولوگ نہیں مانے اور معر پر حملہ کر دیا۔ ادھر جب میں معریخیا تو دہاں خلیفہ کوان کے متا بلہ کی تیاریوں میں لگا ہوا دکھ کر میں نے خلیفہ سے کہا کہ آپ مقابلہ کے لئے ضرور کلیں ، جنگ میں یقینا کامیائی آپ بی کو حاصل ہوگی۔

دمشق والول نے جب معر پر تملہ کیا تو آئیں بری طرح فکست ہوئی اور معر کے فلیفہ نے بچھے اپنا مصاحب بنا کر حکومت کے تمام راز بنا دیئے اور جب دوسری مرتبہ دمشق والول نے معر پر تملہ کیا تو وہ کامیاب ہو گئے اور فلیفہ کو فکست ہوئی ۔ میرے اس جملہ پر کہ وہمیں اس مرتبہ نہیں بلکہ دوسری مرتبہ فتح حاصل ہوگی 'دمشق والول نے بچھے بہت بی انعام و اکرام سے نوازا۔ اس طرح حضرت فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات بی بحصے دونوں طرف ہے ایک لاکھور بنار حاصل ہوئے۔ (فلا کہ الجواہر صفحہ ۱۲۳)

نے بغیر وضوی کے تماز پڑھ لی۔ ( قلائد الجواہر صفحہ ۱۰۸)

آ تھوں کا لوح محقوظ میں رہتا ، خادم کے ٹی باراحتمام ہونے کو جان لیما ، ابوالخضر حسینی میاحب کی اولاد کہاں ہوگی؟ ان کا لڑکا کس سے پڑھے گا؟ کتنے سال کی عمر میں اور کتنے دنوں میاحب کی اولاد کہاں ہوگی؟ ان کا لڑکا کس سے پڑھے گا؟ کتنے سال کی عمر میں صالت میں کہاں مریں میں قرآن مجید حفظ کر لے گا؟ اور ابوالخضر کتنے سال کی عمر میں کس حالت میں کہاں مریں میں قرآن مجید حفظ کر لے گا؟ اور ابوالخضر کتنے سال کی عمر میں کس حالت میں کہاں مریں میں قرآن مجید حفظ کر ہے گا ، اور ابوالخضر کتنے سال کی عمر میں کی حالتوں کو جانتا اور دہ کیا میں ساری باتوں ہے آگاہ ہوتا۔ جج سے واپن ہونے والوں کی حالتوں کو جانتا اور دہ کیا

وس وابرو باول کا بام کیا ہے؟ فرمایا کدان کا نام ابوالحن ہے۔ چران کا بورا ملیہ بیان فرمایا ۔ ابرو کیسا ہوگا؟ شوڑی کیسی ہوگی؟ سب بتا دیا۔

قیر او و حیر و هنگل او یک بیک و اگست زگیسو و رو ان کے قد ، حد بشکل وصورت اور بال وغیرہ کی حالتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت کے بیان کے مطابق ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ پیدائش کو لوگوں نے ٹوٹ کرلیا۔

چوں رسید آل وقت و آل تاریخ راست زال زمین آل شاہ پیدا گشت خاست جب وہ وقت اور وہی تاریخ آئی تو خرقان میں معفرت ابوالحن خرقانی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔

اس واقعہ میں حضرت باہنے یہ بُسطای علیہ الرحمة والرضوان نے حضرت ابوالحسن خرقائی رحمة الله تعالی علیہ الرحمة والرضوان نے حضرت ابوالحسن خرقائی رحمة الله تعالی علیہ کی پیدائش سے بہت پہلے ان کے بارے میں خبر وی ۔ ان کا پورا حلیہ بیان قرمایا، شکل وصورت اور بال وغیرہ کے بارے میں بالنفصیل بتایا ۔ یہ سب غیب کی باتندی میں جنہیں آپ نے ظاہر فرماکر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی نے جمیں علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ہمادا می عقیدہ ہے۔

تون : حضرت بایزید بسطامی رحمه الله تعالی علیه کا وصال ۲۶۱ جمری علی موا اور حضرت ابوالحن خرقانی کا ۳۳۵ جمری عل \_(نفحات الانس)

1. 11 : 5 ....

امتحان کینے کے لئے آیا۔ حضرت جنیداس کے دل کی کیفیت ہے آگاہ ہو گئے۔ اس نے کوئی بات ہوتھی۔ آپ نے فرمایا۔ گفتلی جواب چاہج ہو یا معنوی؟ مرید نے کہا دونوں جواب چاہتا ہوں۔ فرمایا لفتلی جواب تو ہے کہ اگر تو نے اپنا استحان کر لیا ہوتا تو ہمرا امتحان کر لیا ہوتا تو ہمرا امتحان کی لیا ہوتا تو ہمرا امتحان کی لیا نہ ہماں نہ آتا اور معنوی جواب ہے ہے کہ ش نے تجے دلایت سے خارج کیا۔ اس جملہ کے فرمائے تی مرید کا چرو کالا ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا تجے فرنیس کہ ادلیاء واقف اسرار ہوتے ہیں۔ (کشف انجی ب منی ۲۰۹)

اور حفرت علامہ نہائی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حفرت ابو عبدالذہر شیرازی رحمة الله تعالی علیہ نے جنگل میں کوئیں پر سے ایک برن کو پانی پینے دیکھا۔ آپ کوئی بیاس لگ رہی تھی ۔ آپ جب کوئی کے قریب گئے تو برن بھاگ گیا اور پائی جو او پہرا چکا تھا نیچ چلا گیا۔ آپ نے عرض کیا اے میرے پروردگار! کیا تیرے نزدیک میرا وہ مقام بھی نیس جو اس برن کا ہے؟ آپ نے ایک بولنے والے کی آ دازئی جو کھر دہا تھا۔ ' تہماری آ زمائش کی گئی، گرتم صبر نہ کر سکے، بران تو مشکیزے اور ری کے بغیر کنویں پر آپ تھا اور تم یہ دونوں چریں لے کر آئے ہو' چراآپ نے کوئی کی طرف دیکھا تو بحرا ہوا تھا۔ آپ نے پانی بیا ۔ طہارت کی اور اپنا مشکیزہ بحرا۔ پھر جج کو گئے اور والی ہوئے ، ہوا تھا۔ آپ نے پانی بیا ۔ طہارت کی اور اپنا مشکیزہ بحرا۔ پھر جج کو گئے اور والی ہوئے ، محر مشکیزے کا یانی ختم نہیں ہوا۔

جب آپ حضرت جنید بقدادی رحمة الله تعالی علیه کا به عقیدہ تھا کہ دہ غیب جانے بیں ۔ میرے بالمنی احوال سے پورے طور پر واقف بیں اور دوسرے واقعہ بیس مرید کے دل کی کیفیت ہے آگائی کو ظاہر فریا کر آپ کا بیہ کہنا کہ اولیاء واقف اسرار ہوتے بیں اور حضرت مجد شرازی رحمة الله تعالی علیہ کو دیکھتے ہی ان کے کوئیں والے واقعہ کے حصل فریانا کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عند کا اپنے بارے میں بیعقیدہ مے کہ جمے علم غیب حاصل ہے۔

حضرت بایز د بُسطا می کاعقبیده (رضی الله تعالی عنه -التونی ۱۲۱۱جری)

آپ این زمانہ کے ایام الاولیاء اور سلطان الاصفیاء بیں ۔علوم طاہری و بالمنی بی کال بیں۔ آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔ بیں۔ آپ کی بررگی ساری دنیا کوسلم ہے۔ علم غیب کے بارے بیں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

## حضرت على دا تا سمنج بخش ہجوري كاعقيده (رضى الله تعالى عنه \_ الهوني ٢٥٥ ه جرى)

آپ اولیائے حقد مین میں سے ہیں، طاہری اور باطنی علوم کے جامع ہیں ۔آپ کا حرار اقدی الا ہور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے ۔آپ کی عظمت کا انداز واس سے لگایا جاسکتا ہے کہ سلطان البند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عند آپ کے مزار پُر انوار پر حاضر ہوئے۔ وہاں چلہ کیااور زممتی کے وقت حضرت کی شان میں بیشعر فر مایا۔ پُر انوار پر حاضر ہوئے۔ وہاں چلہ کیااور زممتی کے وقت حضرت کی شان میں بیشعر فر مایا۔ کُر بُخ بُخش فرین عالم مظیم نور خدا منام

علم غیب کے بارے میں حضرت کا عقیدہ جانے کے لئے مندرجہ ذیل واقعات ملاحظہ ہوں۔

خود حعزرت دا تا معجنج بخش عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بين \_ ايك بوز هي آ دمي نے بیان کیا کہ وہ ایک دن حضرت ابولل بن حسین وقاق رحمة اللہ تعالی علیه کی مجلس میں اس خیال سے میا کہ متوکلوں کی کیفیت کے متعلق ان سے مجعد دریافت کرے۔ معرت طبرستان كابنا بواخوبصورت عمامه ( فكرى) باندهم بوئ تنے \_ بوز مع نے سوال كيا \_ " تو کل علی الحق" کیا چیز ہے؟ فرمایا نوگوں کی چیڑیوں کو لا کے کی نظر سے نہ دیکھنے کو تو کل کہتے جیں۔ بی قرمایا اور پکڑی اتار کر بوڑھے آ دی کے سامنے رکھ دی۔ ( کشف انجوب منوب ۲۲۲۲) اور آب تحرير فرمات بيس كه معزت ابوسعيد فقل الله ميني رحمة الله تعالى عليه غيثا يور سے طول جارہے تھے ۔راستے میں ایک شنڈی وادی تھی ۔ مروی کی وجہ سے آپ کے یاؤں شندے ہوگئے۔ ایک درولیش آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے سوجا کہ اپنے کمریند کو محاثر كرآب كے دونوں بيرول على ليبيث دے۔ مجراس خيال سے رك كيا كہ كربند بہت خوبصورت ہے۔اے ضائع نہیں کرنا چاہیے ۔طوی پینے کروہ درولی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا۔ وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کمربند پھاڑ کریاؤں پر لپیٹ ديينه كاخيال الهام تفا اورجو چيز روكنه والي تحي وه وسوسه تغا\_ ( كشف الحجوب منجه ٢٥٧٧) اورتحرير فرمات ين كه أيك دن من حضرت ابوالفعنل محد مثلي رحمة الله تعالى عليه كو وضوكروا رہا تھا۔ ميرے ول على خيال كزراكہ جب بركام تقديرے ہوتا ہے تو آزادلوگ

### ا ما م الا ولياء حضرت شيخ شهاب الدين سهرور دي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان ـ التوفي ١٣٣٢ جرى)

دعرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریفر ماتے ہیں کہ آپ عراق کے ان بزرگوں میں سے ہیں جن پر حکومت بالمنی کا انتقام ہوجاتا ہے۔ آپ عالم و فاضل ہے اور بہت فضح و بلیغ کلام فرماتے ہے ۔ نہ صرف آپ کوعلم لدنی حاصل تھا، بلکہ فیب کے حالات بھی بتا دیا کر ہے تھے ۔ اکثر فارقی عادات کرامات کا آپ سے ظبور ہوتا رہتا تھا۔ کتاب و صنت پر شدت کے ساتھ ممل ہی استے اور شریعت و طریقت می اجتماد کا درجہ رکھتے ہے۔ مرار مقدی بغداد شریف میں ہے۔ آپ ان جستیوں میں سے تھے، جن کے پائ فوس اعظم شیخ عبدالقادر جیلاتی رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود تشریف لائے اور فرمایا کہ اب شماب اللہ بن ابتم مشاہیر کے آخری فرد ہو۔ (قلائد الجوابر صفحہ الاس)

اور علامہ تادئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے مصاحب نیخ بچم اللہ ین تقطیعی فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت نیخ سپروردی کے جمرة عبادت میں وافل ہوا۔ وہ ان کے چلہ کا آخری دن تھا۔ اس دن ہیں نے دیکھا کہ شخ ایک بہت بلند پہاڑی ہیں اور آپ کے سامتے جواہرات کا انباد لگا ہوا ہے اور آپ مضیاں ہم مجر کر لوگوں کی فادر آپ مضیاں ہم مجر کر لوگوں کی جانب ہم بینے جاتے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کر افعار ہے ہیں۔ جب موتی کم ہوتے تو وہ خود جانب ہم بینے جاتے ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کر افعار ہے ہیں۔ جب موتی کم ہوتے تو وہ خود کو دیڑ دیڑ دیوڑ ہو جاتے ہیں اس واقعہ سے ذبین کو یکمر خالی کر کے سوگیا۔ دومرے دن جب ہیں نے آپ سے اس واقعہ کے بارے ہی تفصیل معلوم کے سوگیا۔ دومرے دن جب میں نے آپ سے اس واقعہ کے بارے ہی تفصیل معلوم کرنا چانی تو آپ نے میں ہے جو پکھ کرنا چانی تو آپ نے اور یہ میں ہے جو پکھ کے کہتے سے ہملے می فرمایا کہ صاحبزادے! تم نے جو پکھ کرنا چانی تو آپ نے اور یہ میں پکھ دھڑت شخ عبدالقادر جیلائی کا فیض اور ان کی تعلیم کا در کھا وہ درست ہے اور یہ میں پکھ دھڑت شخ عبدالقادر جیلائی کا فیض اور ان کی تعلیم کا در کھا وہ درست ہے اور یہ میں پکھ دھڑت شخ عبدالقادر جیلائی کا فیض اور ان کی تعلیم کا در کھا وہ درست ہے اور یہ میں پکھ دھڑت شخ عبدالقادر جیلائی کا فیض اور ان کی تعلیم کا

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ معررت واتا سمنے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود اپنے بارے ہیں ہمی معقیدہ تھا کہ ہی علی ہوا مجھی بیر حقیدہ تھا کہ ہی علم غیب رکھتا ہوں۔ ورمیان میں ہزاروں تجابات ہونے کے باوجود کعبہ معظمہ کو بہیں سے دیکھ رہا ہوں اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہوں۔

## زبدة العرقاء حضرت علامه شطنو في كاعقيده (رضى الله تعالى عنه - التونى ١٣ اينجري)

آب كو حفرت علامه جلال الدين سيولى نے حسن الحاضر، على الاحام الاوحدلين بِنظير الم تحريرة مايا ب اور اعلى معرت المام اجهر منا بريلوى في الدولة المحية ش آب كوعارف الجيل ، ولي المل اور زيرة العرفاء لكما بيدوه الي كتاب بهية الاسرار شريف ش تحرير قرمات بي كدابوالعفاف موى بن عثان تسسه ١٦٣ جرى بن جم عد شهرقا بره ش بيان كيا كرميرے والد ماجد الوالمعانى حمان نے جميں ١١٣ جرى ميں هير ومشق ميں خبر وى ك جمیں دو بزرگ حضرت ابو عمر وعیان صریفینی اور حضرت ابو محد عبدالحق تر کی نے ٥٥٩ اجری یں بغداد شریف میں خیر دی کہ ہم ۳ صفر بروز یکشنبہ (اتوار) ۵۵۵ہجری میں حضرت سیدنا خوت اعظم رضی اللہ تعالی عند کے دربار میں حاضر تھے تو معرت نے وضو کر کے کھڑاؤں مہنی اور دو رکعت نماز بڑھی۔سلام کے بعد ایک عظیم نعرہ مارا اور ایک کھڑاؤں ہوا میں سینے۔ چر دوسرا نعرہ مار کر دوسری کمڑاؤں سینظی۔ وہ دونوں ہماری نگاہوں سے غائب ہوگئیں۔ پھر حضرت نے تشریف رکھی، تحر ہیبت کے سب کسی کو پوچینے کی جرات نہ ہو گی۔ ۲۳ ون کے بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا ہمارے باس حضرت کی ایک نذر ے۔ہم نے حضرت سے اس تذر کے لینے میں اجازت طلب کی۔آپ نے قرابا لے لوا انہوں نے ایک من ریشم ، ٹرز کے تھان ، سونا اور حضرت کی کھڑاؤں جو اس روز ہوا ش چینگی سمی پیش کی۔

ہم نے ان سے پوچھا یہ کمڑاؤں تہاں ہاں کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا ہم ٣ مغر یکشنبہ کو سفر ہیں تھے کہ بہت سے ڈاکو دو سرداروں کے ساتھ ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے مال لوٹ لئے اور پچھا دمیوں کوئل کر دیا۔ پھرایک ٹالے میں مال تقسیم کرنے کے لئے اترے۔ ٹالے کے کتارے ہم تھے۔ فَقُلْنَا لَوْ ذَکَرُنَا الشَّیْخَ عَبْدَالْقَادِرِ فِی هٰذَا الْوَقْتِ وَ نَذَرُنَا لَهُ شَیْنًا مِینُ اَمْوَالِنَا إِنْ سَلِمُنَا . لینی ہم نے کہا بہتر ہو کہاس وقت ہم کوں کرامت کی امید پر ویروں کے غلام بنے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عزید کن! میں تیرے دل کی کیفیت مجدرہا ہوں۔ تھے معلوم ہونا جائیے کہ ہر چیز کے لئے سب ہونا ہے۔ جب خدا تعالی کسی فض کو تخت و تائ سے سرفراز رکرنا جاہتا ہے تو اپنے کی دوست ہے۔ جب خدا تعالی کسی فض کو تخت و تائ سے سرفراز رکرنا جاہتا ہے تو اپنے کی دوست کی خدمت اس کے بیرد کر دیتا ہے تا کہ وہ خدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے۔ کی خدمت اس کے بیرد کر دیتا ہے تا کہ وہ خدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے۔ (کشف انجی ب سنی ماہی)

اور حضرت واتا من بخش رحمة الله تعالى علية تحرير فرات بي كدايك ون بلى حفرت الإالقاسم بن على رحمة الله تعالى عليه كرسامة النه عالات ومشاهدات بيان كرد الم تعالى من خيال سے كه وو تاقد وقت ہونے كى حيثيت سے ميركى كيفيت پر نظر فرائيل - وه نهايت توج سے من رب تھے ۔ على نے پتدار طفل اور ذور جوائى عمى بيان كوطول ديا اور ول عن سوچا كه عاليا بيد بزرگ ان مقامات سے نيس گزر سے بيں - ورنداس انهاك اور ول عن سوچا كه عاليا بيد بزرگ ان مقامات سے نيس گزر سے بيں - ورنداس انهاك اور تياز مندى سے نه نشخة - انهول نے مير سے دل كى كيفيت كو مجوليا اور قرمايا جان بدرا ميرا تعام مندوع اور انهاك تير سے انوال كے لئے بيس سے بلك اس ذات كے لئے مندوع اور انهاك تير سے انوال كے لئے بيس سے بلك اس ذات كے لئے مندوع اور انهاك تير سے اور الله كو قيل آئى بيں - تير سے لئے كوئى خصوصیت ہے جو خالق انوال ہے ۔ بي جزيں برطالب كو قيل آئى بيں - تير سے لئے كوئى خصوصیت مندوع اور انها کے بین کر مير سے ہوئى از گئے ۔ (كشف انجو س مندون مندون)

ایک بزرگ کا لائج کی نظر ہے گئری کے ویجے کو جان لینا، دومرے کا کم بند

ایک بزرگ کا لائج کی نظر ہے گئری کے ویجے کا دل کی کیفیت ہے آگاہ اورنا، سب

پیاڑ نے کے ادادہ سے واقف ہونا اور تیسرے و چھے کا دل کی کیفیت ہے آگاہ اورنا، سب

فیس کی یا تھی ہیں جن کو حضرت واتا گئے بخش علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی کماپ بنی گریے

فر ماکر ثابت کر دیا کہ بزرگان دین کو علم غیب حاصل ہونا ہے۔ بیرا بھی بھی عقیدہ ہے۔

اور سفیۃ الاولیاء میں ہے کہ جب حضرت واتا گئے بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور

اور سفیۃ الاولیاء میں ہے کہ جب حضرت واتا گئے بخش دومۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور

میں قیام فرمایا تو مبحد کی تعمیر شروع کی جس کی محراب لاہور کی دوسری مبحدوں کی بہنست

میں قیام فرمایا تو مبحد کی تعمیر شروع کی جس کی محراب لاہور کی دوسری مبحدوں کی بہنست جنوب کی جانب کے خوات کے بعد سب لوگوں کے منہ قبلہ کی جانب آپ خاول کے منہ قبلہ کی جانب کے دور اس لوگوں کی مناہول کے مارے قبلہ کی جانب کے دور اس لوگوں کی منہ قبلہ کی جانب کے دور اس لوگوں کی منہ قبلہ کی طرف ہے۔ یہ کہنا تھا کہ فورا سب لوگوں کی نگاہول کے سارے تجابات اٹھ گئے ۔ کویہ معتقدہ سانے ہوگیا اور اے برایک نے اپنی آ تھول ہو کی بیا۔ رحد کا این اور فرمایا ویکھو! قبلہ کی طرف ہے۔ یہ کہنا تھا کہ فورا سب لوگوں کی نگاہول سے سارے تجابات اٹھ گئے ۔ کویہ معتقدہ سانے ہوگیا اور اے برایک نے اپنی آ تھول ہیں۔ دیکھولیا۔ (حدائق الدینہ سفی ۱۹۸۸)

اور بیک مجی نے بھتا ہوا گوشت کھاتا جانا اور مراتی نے جوال کے ساتھ بیٹے اور شرمی فی سے شاق ہوئے اور شرمی فی سے شائی سیب کھاتا جانا اور مینی نے انڈا نیم برشت اور کس نے اپنی خواہش دوسرے کوئیس متائی اور منظر عب ان کے کھانے ان کی خواہشات کے مطابق بہت زیادہ ہورے ہائی آئیس کے۔ وَلِلْهِ الْحَدَدُ.

ایو الحجد نے فرمایا خدا کی تیم ایمی زیادہ دیرنیس ہوئی تھی کہ حضرت بینے کے فرہ نے کے مطابق پانچوں آگے اور ان کے حلیوں میں ذرا بھی فرق نیس تفار میں نے معر دالے سے اس کی ران کے زخم کا حال ہو چھا تو اسے میرے دریافت کرنے پر برا تنجب ہوا اور کہ کہ یہ زخم مجمعے میں برس پہلے لگا تھا۔ پھر ایک فض آیا اور اس کے ساتھ ان کی خواہش کے مطابق کی تمام قسمیں تھیں۔ اس نے سب کو حضرت بینے کے سامنے رکھ دیا۔ پھر بینی مطابق کھانے کی تمام قسمیں تھیں۔ اس نے سب کو حضرت بینے کے سامنے رکھ دیا۔ پھر بینی فرایش کے خواہش کے جو دو کھاؤ تو ان لوگوں پر فیش طاری ہوگئی۔ فرایش کی چیز رکھ دی اور ان سے فرایا جوتم جا جے ہو دو کھاؤ تو ان لوگوں پر فیش طاری ہوگئی۔

جب افاقہ ہوا تو کمنی نے حضرت سی کے عرض کیا کداے مردار! کیا تعریف ہے اس فض کی جو تھوں کے بھیدوں ہے آگاہ ہے؟ فرمایا یہ ہے کداس نے جان لیا کدتو کافر ہے اور تیرے کیڑوں کے بھیدوں ہے آگاہ ہے۔ یہ کروہ فضی جی پڑا اور شیخ کی خدمت میں کھڑے ہوکر اسلام لے آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا! ہروہ فض جس نے مشائ میں سے بچے دیکا تو یقیناً تیرا مال جان لیا، گروہ یہ بھی جانتے تھے کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ ہے۔ اس لئے دہ تیری بات ہے دک سے اس کے دہ تیری بات ہے دک سے سے دک سے اس کے دہ تیری بات ہے دک سے اس کے دہ تیری بات ہے دک سے سے دک سے اس کے دہ تیری بات ہے دک سے دک سے سے دک سے سے دکھیا تو بیٹی بات ہے دک سے دکھیا تو بیٹی بات ہے دک سے دک سے درک سے اس کے دہ تیری بات ہے دک سے درک سے اس کے دہ تیری بات ہے دک سے درک سے د

اور بلاشہران کی وفات و لی بن ہوئی جیسی کہ حضرت شخ نے خبر دی تھی ای وقت فرکور پر اور بیعنہ ای میک بلا تقذیم و تاخیر کے اور عراتی شیخ کے ای زاویہ جس مہینہ بھر بیار رہنے کے بعد مرا اور جس اس کے جنازہ کے نمازیوں جس سے تھا اور شامی مراہمارے پاس حریم جس میں میرے کھر کے دروازہ پر پڑا تھا۔ جھے آ واز دی گئی جس باہر آ یا تو ناگاہ وہ ہمارا رفیق شامی تھا ۔ اس کی موت جس اور اس وقت جس کہ شخ نے فرمایا تھا بالکل ٹھیک سات رہی تھی مات ون سے ۔ (بہتہ الاسرار صفحہ میں کہ شخ نے فرمایا تھا بالکل ٹھیک سات برس تھی میں مینے سات ون سے ۔ (بہتہ الاسرار صفحہ میں)

اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل پر بکوی علیہ الرحمة والرضوان اس واقعہ کے کل نعیو ل کی تفصیل ہوں تحریر فرماتے ہیں ۔عفریب جارے پاس پانچ آ دی آ کیں گے ۔ النا میں ایک عجمی ہے ، ووسرا عراقی ، تیسرا مصری، چوتھا شامی اور پانچوال بمنی ۔ بیکل آ ٹھوغیب

in the count

حفرت فون اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر پکی مال حفرت کے لئے نذر پیش کریں۔

ہم نے حفرت کو یاد بی کیا تھا کہ دو تظیم فرے سنے گئے جن سے جنگل گونج اٹھا اور

ہم نے ڈاکوؤل کو دیکھا کہ ان پر خوف جھا گیا۔ ہم سمجھے کہ ان پر کوئی اور ڈاکو آپڑے۔ وہ

ہماگ کر ہمارے پاس آئے اور اولے اپنا مال لے لو اور ویکھوہم پر کیسی مصیبت آپڑی۔

ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ سرے پڑے ہیں اور ہر

ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ سرے پڑے ہیں اور ہر

ہمیں واپس کر دینے اور کہا کہ اس واقعہ کی کوئی تھیم الشان خبر ہے۔ (بہت الاسرار سفی کا)

ایک کے پاس ایک کھڑاؤں پائی سے بھی ہوئی رکھی ہے۔ ڈاکوؤں نے ہمارک بن احمد بغدادی

اور حفرت علامہ شفو نی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خبر دی ہم کوشن ابوالحقوں داؤہ دی ہمارک بن احمد بغدادی

حریمی علیل نے انہوں نے کہا خبر دی جھے کو میرے والمد نے کہ جس نے اپنے وادا ابوالحب حریمی علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس ان

سے سنا وہ فوماتے سے کہ جس ایک دن حضرت شخ مگارم علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس ان

سے جس سے ہیں)

### امام الا دلیاء حضرت بها و الدین نقشبند بخاری کاعقبیده (رضی الله تعالی عنه \_ التوفی ۹۱ ینجری)

آپ طریقہ عالیہ نقشہندیہ کے مرهد اعظم بیں اور اکابرین آئمہ صوفیہ کے قائد ہیں۔
نقشبندی سلسلہ آپ تل کی طرف مفسوب کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت عاد ہجری بیل ہوئی
اور وفات اوع ہجری بیل ۔ آپ کا حرار میارک بخارا ہے چار کلو میٹر دور قصرِ عارفال بیل
زیارت گاہ فاص و عام ہے۔ علم غیب کے بارے میں حضرت کا عقیدہ جانے کے لئے چند
واقعات ملاحظہ ہول۔

حضرت علامد بہائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریہ فرماتے ہیں کہ حضرت خوابہ نقشند علیہ الرحمۃ والرضوان کے ایک خادم کا بیان ہے کہ ہیں شہر مرو ہیں حضرت کی خدمت ہیں تھا۔ جھے اپنے گھر والوں کی ملاقات کا شوق ہوا جو بخارا ہیں تھے۔ اس لئے کہ جھے اپنے بھائی مشم الدین کی موت کی خبر لمی تھی ۔ ہیں حضرت سے اجازت لینے کی جرات نہ کر سکا۔ ہی سنی الدین کی موت کی خبر لمی تھے حضرت والا سے بخارا جانے کی اجازت ولوا ویں ۔ خضرت نماز جعد کے لئے نگلے اور جب مجد سے واپس ہوئے تو امیر حسین نے بھر سے معائی کی موت کا ذکر کیا ۔ حضرت نے فرمایا یہ کیسی خبر ہے وہ تو زندہ ہے اور یہ دیکھواس کی خوشبو میک ربی ہے ۔ ہی تو اس کی خوشبو کو بالکل قریب یا تا ہوں ۔ ایمی حضرت کا ارشاد خوشبو میک ربی ہے ۔ ہی تو اس کی خوشبو کو بالکل قریب یا تا ہوں ۔ ایمی حضرت کی خدمت گا ارشاد میں پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا بھائی بخارا سے آ گیا۔ اس نے آ کر حضرت کی خدمت گا ارشاد میں سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ومیر حسین! یہ دیکھوئش الدین ہیں ۔ حاضرین پر اس خواقہ کا بردائر ہوا۔ (جامع کرایات اولیا ہ صفر سین! یہ دیکھوئش الدین ہیں ۔ حاضرین پر اس واقعہ کا بردائر ہوا۔ (جامع کرایات اولیا ہ صفر ۱۳۲۲)

اور حضرت علامہ مبانی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ فتشوند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارہ شی بنجے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے مولی جم الدین سے فرمایا کہ اگر ہیں حسیس چوری کا تھم دول تو چوری کروگے؟ وہ یو لے نہیں حضور! آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے عرض کیا حقوق اللہ میں کوتائی ہو تو اس کا تدارک تو بہ سے ہوجاتا ہے لیکن چوری کا تعلق تو حقوق العباد سے ہاس کی علاقی تو بہ سے نہیں ہو گئی، فرمایا اگر ہمارا تھم فیس مان سکتے تو ہمارا ساتھ جھوڑ دو۔ مولی جم الدین بہت پریشان ہوئے۔ تو بہ کی اور عہد کیا کہ اب کی سفارش کی اور دو کے اس کی سفارش کی اور دو کیا کہ اور اس کیا کہ اب حضرت کے کسی تھم کی بھی تافر مانی نہیں ہوگی۔ لوگوں نے ان کی سفارش کی اور

ہوئے۔ پھر جمی کے متعلق گیارہ غیوں کی خبر دی کہ وہ گورا ہوگا، اس کی سفیدی ہی سرتی لی
ہوئی ہوگی، اس کے آل ہوگا، آل رخسار پر ہوگا اور وہ رخسار واہنا ہوگا۔ گوشت کی خواہش
کرے گا اور خواہش بھنے ہوئے گوشت کی ہوگی نہ کہ کے ہوئے کی ہوگی اور نہ سو کھے گی۔
وہ تو مہینہ بعد مر جائے گا اور اس کی موت شیر کے بھاڑنے سے ہوگی اور بطائح میں ہوگی
اور وہیں ذن کیا جائے گا اور وہال سے خطل نہ ہوگا اور وہیں سے اس کا حشر ہوگا۔

ای طرح عراتی متعلق گیارہ غیوں کی خبر دی۔ وہ گورا ہے، اس می سرخی جملکی ہے، اس کی آئے میں پہنٹی ہے، اس کے پاؤس میں نظر اپن ہے، وہ نیخ چاہے گا اور یہ کہ اسے چاولوں کے ساتھ کھائے گا اور یہ خض بہار ہوگا۔ ایک مہینہ تک مرض میں جالا رہے گا اور اس سے مرجائے گا ، پہیں مرے گا اور ایک مہینہ بعد مرے گا۔

اور معری کے متعلق پندرہ غیوں کو بیان قربایا۔ وہ گذم کوں ہوگا، ہما گر ہوگا، ہمنی انگل اور میں ہاتھ بیس ہوگا۔ اس کے نیزے کا زخم ہوگا ، ران بیس ہوگا ، با میں ران بیس ہوگا ، اس کا پیدا نہ ہوگا اور میں برس بہلے کا ہوکا اور وہ شہد کی خواہش کرے گا ، شہد خالص نہیں بلکہ تھی ہے بلا ہوا ، وہ تاہر ہوگا ، اس کی تجارت گاہ ہندو متان بیس ہوگا ، ابن آخری عرک بلا بہارت کا ، وہ ہندو متان بیس ہوگا ، ابن آخری عرک بعد ہوگا۔ تجارت کا اور اس کی موت میں برس کے بعد ہوگا۔ تجارت تک کرتا رہے گا ، وہ ہندو متان بیس مرے گا اور اس کی موت میں برس کے بعد ہوگا۔ اور شامی کے متعلق تو غیوں کی خبر دی۔ وہ گندی رنگ کا ہوگا ، جس میں سفیدی غالب اور شامی کے متعلق تو غیوں کی خبر دی۔ وہ گندی رنگ کا ہوگا ، جس میں سفیدی غالب ہوگا ، موٹ میں خواہش کرے گا ، شامی سیب ہوگی ، موٹ موٹ کی موٹ ابو انجد کے گھر کے وروازے پر ہوگی ۔ چا ہے گا ، زبین حربی میں مرے گا ، اس کی موت ابو انجد کے گھر کے وروازے پر ہوگ ۔ اس کی عمر میں سات برس مینوں میں سے تین مہینے اور دئوں میں سے سات ون باتی رہ اس کی عمر میں سات برس مینوں میں سے تین مہینے اور دئوں میں سے سات ون باتی رہ میں ۔ عن مہینے اور دئوں میں سے سات ون باتی رہ گئے جیں۔ (الدولة المکیہ صفی ایک)

النے ہیں۔ والدولة المدید حداث الله الله والول کے یاد کرنے کو دھرت فوش اعظم رضی الله الله واقعہ من ور دراز مقام سے قافلہ والول کے یاد کرنے کو دھرت فوش اعظم رضی الله الله والله عند کا جان لینا، پھر ان کو کس طرح کی مدد جائے ۔ اس سے واقف ہونا اور ڈاکودل کے دو مردار جیں اس سے آگاہ ہونا ۔ اور دوسرے واقعہ میں دھزت شنے مکارم علیہ الرحمۃ والرضوان کا مردار جیں اس سے آگاہ ہونا ۔ اور دوسرے واقعہ میں دھزت شنے مکارم علیہ الرحمۃ والرضوان کا پائے آدمیوں کے بارے میں گزشتہ اور آئندہ کی تمام خبری دینا میں غیب کی یا تمیں ہیں ۔ پائے آدمیوں کے بارے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کوعلم غیب ہوتا ہے ۔ علامہ قطعو نی کا بھی مجی عقیدہ ہے ۔ اگر وہ ایسا اعتقاد نہ رکھتے تو ان واقعات کو اپنی کتاب بجہۃ الاسرار کا بھی مجی عقیدہ ہے ۔ اگر وہ ایسا اعتقاد نہ رکھتے تو ان واقعات کو اپنی کتاب بجۃ الاسرار

شریف میں ہرگز تحریر نے فرماتے۔

ہے، بلکہ آپ نے واضح لفظول میں اپنا بیعقیدہ بیان فر ملیا ہے کہ زمین گروہ اولیاء کے نزدیک ایک ناخن کے برابر ہے۔انگی نظر سے کوئی چیز عائب نہیں۔ (محات الانس سفی ۱۲۳)

## علامه جلال الدين محمد رومي كاعقيده (رمني الله تعالى عنه\_التوني ١٧٢ جري)

آپ واقف امرار شرایت اور دانائے رموز طریقت ہیں۔ نام آپ کا جلال الدین محمد بے الیکن عام طور پر مولانا روم کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ پیدائش دلی تھے۔ کمنی ہی میں تین عام طور پر مولانا روم کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ پیدائش دلی وغیرہ کو پانچ ہی میں تین چار روز کے بعد صرف ایک مرتبہ کچھ کھاتے تنے اور کرانا کا تبین وغیرہ کو پانچ ہی سال کی عمر میں دکھے لیا کرتے تنے۔ آپ کی تصنیف ''مثنوی معنوی'' ساری دنیا میں مشہور ہے سال کی عمر میں دکھے لیا کرتے تنے۔ آپ کی تصنیف ''مثنوی معنوی'' ساری دنیا میں مشہور ہے ۔ آپ کی پیدائش ۱۱۳ جمری اور وفات ۱۷۲ جمری میں ہوئی۔ تونید (ٹرکی) میں آپ کا مزار

مبارک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ علم غیب کے بارے بیں آپ کا عقیدہ طاحظہ ہو۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم اللط نے وضو فرمایا اور جب موزہ کی طرف ہاتھ بر حمایا کہ اس کو پہنیں تو ایک چیل موزہ کو لے کر ہوا میں اڑھی اور اوپر جانے کے بعد اس کا

منہ لیچ کر دیا تو اس میں سے ایک سمائپ گرا۔ پس عُقاب آل موزہ را آؤرد باز سکنت میں بستاں قرو سوئے تماز

اس کے بعد چیل نے اس موزہ کو واپس لا کر حضوطات کی خدمت میں چیش کر دیا اور عرض کیا کہ اب آپ اے پہن کر نماز کے لئے تشریف نے جائے!

یہاں پر ایک شہر پیدا ہوا کہ جب حضور مثالیقہ غیب دال جی اور ہر طاہر و پوشید و چیز کو مائے جیں اور ہر طاہر و پوشید و چیز کو مائے جی تو انہوں نے موز و بل سائپ کے ہونے کو کوں نہیں جان لیا؟ اس شہر کا جواب اللہ کے محبوب واٹائے غیوب علیقے نے جو دیا اسے مولانا روم علیہ الرحمة والرضوان این الفاظ میں بول بیان فرماتے ہیں۔

کرچہ ہر غیبے خدا مارا نمود دل دراں کھا بحق مشغول بود اللہ تعالی نے ہر غیب کو بھے پر ظاہر فرمایا ہے ، لیکن لین حضور مطابقہ نے فرمایا کہ اگر چہ اللہ تعالی نے ہر غیب کو بھے پر ظاہر فرمایا ہے ، لیکن میرا دل اس وقت اللہ تعالی کی یاد بیل مشغول تھا۔ اس لئے بیل سانپ کونہیں و کیے سکا۔
دیل میں بیات کہ چیل کو کیسے معلوم ہوگیا کہ موزہ بیل سانپ ہے؟ تو اس شبر کا جواب دیے ہوئے چیل نے حضو تعلیق ہے عرض کیا۔

معانی کی التجا کی تو حضرت نے انہیں معاف کر دیا۔

موائی کے بعد مولی جم الدین اور کھ ظاموں کو ماتھ لے کر حفرت ہل پڑے۔
جب باب سمرقد کے علمہ جن پنچ تو ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا کہ اس کی دیوار
تو ڈکر اندر کھس جاؤ اور فلاں جگہ ایک تھیلا سامان سے بھرا ہوا پڑا ہے اسے لے آؤ۔سب
لوگوں نے آپ کے علم کے مطابق عمل کیا اور پھر ایک کونے جس جاکر بیٹھ گئے۔ پچھ دیر
بعد کتے بھو تکنے گئے۔ آپ نے سوئی جم الدین اور پچھ غلاموں کو اس کھر کی طرف بھیجا۔
انہوں نے جاکر دیکھا تو دوسری دیوار تو ڈکر چور اندر کئے ہیں، گرکوئی چیز ان کو نیس فی۔
یہ چور ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ہم سے پہلے دوسرے جورآئے ہیں اور سب پکھ

گر کا مالک آیک باغ می کلم ابوا تھا۔ می صورے حضرت نے سارا سامان آپ آیک سم بد کے ہاتھ اسے بھی ویا اور سم بد سے فرمایا اسے بتا دینا کہ تیرے گر چوری ہونے والی ہے ۔ فقیروں کو اس بات کاعلم پہلے ہو چکا تھا۔ اس لئے چوروں کے آنے سے پہلے انہوں نے کپڑے اور سمامان وہاں سے نکال نے ہیں۔ بیستم وے کر حضرت نے مولی نجم الدین کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دکھ کر فرمایا ، اگر شروع بی میں ہمارے تم کی افسیل کرتے تو بہت زیادہ محتمتیں یاتے۔ (جامع کرایات اولیا وصفحہ ۱۲)

ر تے تو بہت زیادہ میں پاسے الدین اور الدین کے مربد ہیں کہ ویر شخ قطب الدین جو اور حضرت علامہ جائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحرید ہیں۔ انہوں نے ہم سے یہ واقعہ بیان حضرت خواجہ فتشند علیہ الرحمۃ والرضوان کے مربد ہیں۔ انہوں نے ہم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں جب کہ لڑکا تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ فتشند نے مجھ سے فرمایا فلال کور غائے میں جا اور وہاں سے چھ کور لے آ! جب میں کور خانے میں گیا تو میں نے خانے میں میا اور وہاں سے چھ کور نے آ! جب میں کور خانے میں گیا تو میں نے آگے کی جور کا بچہ اپن کے آیا۔ ایک کور کا بچہ اپن کے آیا۔ ایک کور فرک کے حضرت خواجہ کے پاس لے آیا۔ کور تو بی کور کا بچہ اپن کے آیا۔ ایک کور فرک کے حضرت خواجہ کے پاس لے آیا۔ کور تو بی کور کا بی اور فرمایا کہ تم کور تو بی کے اور حاضرین پر بیکا ہوا گوشت تقسیم ہوا تو مجھے نہیں دیا گیا اور فرمایا کہ تم کور تو بی کے اپنا حصہ زندہ لے لیا ہے۔ (تحمات النائس صفی ۱۹۲۵)

نے اپنا حصہ زندہ سے سیا ہے۔ و حاص اللہ میں است کے اپنا حصہ زندہ ہے ، باب سم قد محلہ کے ایک مشمس الدین کی موت کی خبر کو رد فریا کر یہ کہنا کہ وہ زندہ ہے ، باب سم قد محلہ کے ایک مشمس الدین کی موت کی خبر کے ایک سامان کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ ان باتوں کو جاننا اور محمر میں چوری ہونے والی ہے اور قیمتی سامان کہاں رکھے ہوئے ہیں جنوبیں طاہر فریا کر حضرت خواجہ کہیں جنوبیں طاہر فریا کہ اللہ تعالی نے جمعے علم غیب عطا کیا ۔

اس کی مثال یوں ہے کہ استاد شاگردوں کے سامنے تقریر کرتا ہے، لیکن ان جی جس طالب علم کا ول کی دوسرے خیال جی لگا ہوا ہے وہ بہرانہ ہونے کے باوجود پکھنیں سنتا ہے۔ اس لئے کہ استاد کی تقریر کی جانب اس کی توجہ نیس ہے ۔ یہاں تک کہ جلہ جی لاؤڈ پیکر کے ذریعے تقریر کرنے والا خوب بلند آ واز سے بیان کرتا ہے ، گر جلہ گاہ جی شلیج کے قریب بیٹھ کر سننے والول میں بھی جو تھی کی دوسرے خیال میں ڈوبا ہوا ہے تقریر کی طرف توجہ نہ ہونے کے سبب وہ پکھنیس سنتا ہے۔

ای طرح بھی کوئی چیز نگاہ کے سامنے ہوئی ہے گر توجہ نہ ہونے کے سبب نظر نہیں آئی اسٹے موتا ہے گر جس ٹرین کا وقت آپ جاننا چاہج بیں جب بحث اس پر توجہ نیں ہوگی آپ اے نہیں دیکے پائیں گے وقت آپ جاننا چاہج بیں جب بحث اس پر توجہ نیں ہوگی آپ اے نہیں دیکے ہوئے بیں ہے اور جیسے المادی بیس کا بیں گئی ہوئی ہیں جن کی پینے پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ۔ یا دواک کی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں جن پر ان کے نام درج ہیں ۔ آپ کی کتاب یا دواک فرافوں دواؤل کی شیشیاں آپ کی نظر کے سامنے ہیں ، یہاں بحک کر آپ کی آپ کی تائیں اور دواؤل کی شیشیاں آپ کی نظر کے سامنے ہیں ، یہاں بحک کر آپ کی آپ کو جلاش ہے گیا بھی آپ کو جلاش ہے گیا ، گر اوپ سے بیا ہی اور چون شرک ہی آپ کو جلاش ہے گیا ، گر اوپ کی اس پر توجہ نیس ہوگی نگاہ کے سامنے ہوئے کے باد جود نظر نیس آئے گی۔ بہت بحک آپ کی اس پر توجہ نیس ہوگی نگاہ کے سامنے ہوئے کے باد جود نظر نیس آئے گی۔ اس کی طرح خیب کی سامری چیز ہی اللہ کے کوب دانا نے غیوب سلی اللہ توائی علیہ دستم کی نگاہوں کے سامنے ہیں لیکن جب بھی کس چیز پر آپ کی توجہ نیس ہوئی تو دو آپ کونظر نیس آئی ۔

علامہ این جرعسقلائی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جرئیل علیہ العلق والسلام نے شق مدر بعنی حضور سید عالم الفطاع کے سینۂ اقدی کو جاک کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو آپ زم زم سے دھویا تو اس کے بعد فرمایا قلب سَدِیدٌ فیہ عینانِ بَہُ سَمِوان وَ اُذْنَانِ تَسُمَعَان کی بین قلب ہر شم کی کئی سے پاک ہے اور بے عیب ہے۔ اس شن دوآ تھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دوکان ہیں جو سنتے ہیں۔ (فتح الباری جلد سما صفحہ ۱۳) حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی ہی آگھیں اور کان غیب کی باتیں و کھنے اور اور سننے کے لئے ہیں جیسا کہ حضور علیہ السلوة والسلام نے خود فرمایا اِلّی اَدَای مَالَا تَوْ وَالْ قَدَالُ اللّهِ مَالَا قَدْ مَالُون فیس وہ چیزیں و کھتے اور اور کان جوس و کھتے اور اور ان و اُسْمَعُ مَالَا قَدْ مَالَا قَدْ وَالْ وَالِ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْمُونَ وَلَا وَالْ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلَا وَالْمُونَ و

مار در موزه به بینم از بتوا هیست از می عکس تُست اے مصلحٰ سانب کوموزہ کے اعدر ہوا میں اڑتے ہوئے و کھنا۔ بیرخوبی بری ذات میں نہیں ب بلداے بیارے مسلق ملے برآب کے مل اور برو کی برکت ب کر برے لئے بر چے روش ہوئی۔ (مثنوی شریف جلدسوم)

اور حصرت مولانا روم عليد الرحمة والرضوان تحرير فرماتے ميں كه أيك ون حضور سيد عالم الله في حدرت زير رض الله تعالى عد عد وريافت فرمايا كدا عرب بيار محانی! تم نے کس مال میں میں کی ؟ وش کیا یا رسول الشقی میں نے اس مال میں میں كى ہے كہ يس الله تعالى كا ينده اور مؤمن مول - رسول الله يك فرمايا النه ايمان كى م محد نشانیاں بیان کرو۔

من بیر مینم مرش را باعرشیان گفت خلقال چوں بہ بیند آسال عرض كيايا رسول الله إليك جس طرح تلوق آسان كوديمتى إى طرح بس عرق كوع شيول ليعني فرشتول كرساته ويكما مول-

بشت جنت بغت دوزخ وَثِن كن مست يدا بم ج بت يُثِن فَمَن

آ تھوں جنتی اور ساتوں دوز میں میرے سامنے اس طرح میں جسے کہ پہاری کے

سامنے بت ہوتا ہے۔ پیش من پیدا چو مُور و مای ست که بیشتی که و بیگاند یکی ست جنتی اور دوزخی جھ برانے ہیں جیے آ کھ والے کے سامنے چونی اور چیل۔ میں بگویم یا فرد بندم نفس کس کریش مسلق این کربس حضور مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں یا تھم ہوتو خاموش ہوجاؤں۔ پیارے

مصطفی المناق نے فر مایا بس کرو۔ (مشوی شریف جلد اول)

ان واقعات کومولانا روم علید الرحمة والرضوان في افي معوى شريف على لكدكر ابناب عقیدہ واضح کر دیا کہ حضورسید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوعلم غیب ماسل ہے۔ مفرت زیدرضی الله تعالی عند بھی غیب کی ہاتمی جائے تھے اور پہلے واقعہ سے بیمی معلوم ہوا کہ

رسول كريم عليه المسلوة والسليم في اكر مجى كى جي كونيس جانا تواس لئے كداس المرف حضور الله کی توجہ بیس تھی جیسے کہ آپ کا قلب مبارک یا دالی میں مشخول تھا تو موز و میں و براد کار کار کار کار ا

م الاسلام حضرت علامه امام غز الى كاعقبيده (عليه الرحمة والرضوان ـ التونى ٥٠٥ جرى)

آپ خصوصیات نبوت کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّ لَهُ صِفَّةٌ بِهَا يُلْرِكُ مَاسَيَكُونُ فِي الْغَيْبِ إِمَّا فِي الْيَقْظَةِ أَوْ فِي الْمَعْفَادِ أَلْمَعْفَادُ فَيَرِى مَا فِيْهِ مِنَ الْغَيْبِ.

ترجمہ : بے شک نی کے لئے ایک الی مغت ہوتی ہے جس سے وہ آ آئندہ غیب کی یاتیں جان لیا کرتے ہیں، بیداری کی حالت میں یا خواب میں اس لئے کہ ای صغت سے وہ لوچ محفوظ کو ملاحظ فرماتے ہیں۔ تو اس میں فیب کی جتنی یا تیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔الاحیاء العلوم جلد مسفی ۱۹۳) اور تحریر فرماتے ہیں۔

مَهُمَا صَفَا الْبَاطِنُ اِلْكَشَفَ فِي حَدَقَةِ الْقَلْبِ مَا سَيَكُوْنُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ.

ترجمہ: جب باطن صاف ہوجاتا ہے تو آئندہ زمانہ میں جو چیز ہونے والی ہے وہ دل کی آگھ میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ (الاحیاء العلوم جلد م صفی م ۵) ال تحریوں سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ثابت کر دیا کہ ہمارا بھی بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب دال ہوتے ہیں ،اس لئے کہ ان کی ذات میں غیب جانے کی ایک خوبی ہے بلکہ اللہ کے دوسرے محبوب بندوں کے دلوں میں بھی غیب کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

### سُلطان الهند حضرت خواجه معين الدين اجميري كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان .. التوني ١٣٣٧ جري)

آپ تحریر فرمائے ایں کہ جب مسلمانوں کے دعا کو فقیر حقیر اضعف العباد معین الدین حسن بجزی کو خاص شیر بغداد خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجد میں حضرت خواجہ عثان ہارونی نوراللہ مرفندۂ (متوفی سالا ججری) کی پایوی حاصل ہوئی تو اور مشارم کی کہار بھی خدمت میں حاضر بنجے بھیے ہی اس فقیر نے پایوی کے لئے زمین پر مررکھا ارشاد ہوا کہ جا دورکھت لیل شکرانہ ادا کر۔حضور کر ارشاد کے مطابق دورکھت پڑھ کر حاضر ہوا تو پھر فر مایا

یں وہ باتیں سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے۔ (احمد ہر ندی، این ماجہ، مکلوٰۃ منی ۲۵۷) لبذا جس طرح ظاہری آ کھ اور کان بمیشہ دیکھتے اور سنتے ہیں، تکر جب بھی توجہ نیس ہوتی تو کان جیس س یاتے اور نہ آ تھیں دکھ یاتی ہیں ، ای طرح اللہ کے محبوب دانائے غیوب الله کے دل کی آئیسیں اور کان بمیشہ غیب کی باتمیں دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن جب وہ یا دِ اللّٰی میں غرق ہوجاتا ہے یا توجہ دوسری طرف ہوتی ہے تو اس دفت غیب کی باتیں حضور علیہ الصلوة والسلام كومعلوم نيس موياتس-

اور حفرت مولانا روم عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات بي \_

لورِح محفوظ ست قاشِ اولياء از چه محفوظ ست محفوظ از خطا لوح محفوظ اولیاء اللہ کی نگاموں کے سامنے ہے اور دو لوح محفوظ ایسا ہے جو برحم کی غلطی ہے محفوظ ہے۔

اور تحریر فرماتے ہیں۔

کالمال از دور نامت بشؤنمه عاقع عارد بودت در روند اے خاطب! اولیائے کرام دور سے تیرا نام سنتے میں ، یہال تک کہ تیرے tt بانا کی مجرائی میں چلتے ہیں لیمنی تیرے دگ وریشہ تک سے آگاہ ہیں۔

بكه پیش از زادن تو سالها ویده باشدت ترا با حالها بلكه بيدا بونے سے سالوں بہلے تميارے حالات كو ملاحظة قرماتے رہتے ہيں۔ حال تو دانند یک یک موبمو زانکه پُر بستند از اسرار بو تمہارے ہرحال سے ذر ہو ذر ہو آگاہ ہیں ماس کے کہان کے انداسرار ربانی مجرے

- 42 2 98

ان اشعار سے معرب مولانا روم علیہ الرحمة والرضوان كا بدعقیدہ معلوم وواكه اولیائے کرام کو مجمی علم غیب حاصل ہے ، اس لئے کدان کی نظرون کے سامنے اور جمحوظ ہے جس میں ہر چز کا بیان ہے اور اولیائے کالمین لوگوں کے ایک ایک حال ہے آگاہ ہیں بلکہ لوگوں کے پیدا ہونے ہے بہت پہلے ان کے حالات کو جائے ہیں۔

## قطب الاقطاب حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - التوني ١٣٣٧ بجرى)

آپ سلطان الهند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رمنی اللہ تعالی عند کے مرید و خلیفہ اور حضرت فرید اللہ تعالی عند کے مرید و خلیفہ اور حضرت فرید الدین گئے شکر علیہ الرحمة والرضوان کے پیرومرشد ہیں ۔ آپ اکابر اولیاء اور جلیل القدر اصفیاء میں سے ہیں ۔ آپ کا حزار مبارک دیل میں مہردلی شریف زیارت گاو خاص و عام ہے۔

حضرت خواجہ امیر خورد کر انی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریفر استے ہیں کہ جب شخ شیو تے العالم فریداللہ بن سنج شکر علیہ الرحمۃ والرضوان نے جابا کہ مجابدہ اختیار کریں تو آپ نے اس کے متعلق حضرت شخ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت ہیں عرض کیا ۔ حضرت شخ نے فرمایا کہ '' طخ' کرد! چنا نچہ آپ نے تین روز تک کچھ نہ کھایا۔ تیسرے دن افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ نے یہ بحد کر کہ یہ غیب سے تیس آئی جی آئیوں تناول فرمالیا۔ کھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک کو اور خت پر جینما ہوا کہ جی آپ کی نظر اس کو سے پر پڑی۔ اس منظر مردار کی آئوں کے کلا سے کھا رہا ہے۔ جیسے تی آپ کی نظر اس کو سے پر پڑی۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کا جی متعلی اور آپ کا پاک معدد اس کھانے سے خالی ہوگیا۔

جب آپ نے بید ہات آپ ہیرے بیان کی تو انہوں نے فر مایا مسعود تہہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے تمن روز کے بعد جو افطار کیا تھا وہ ایک شرابی کے کھانے سے افطار کیا تھا۔ بیتم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی کہ تہبارے معدے نے وہ کھانا قبول نہیں کیا۔ اب جا دُا اور پھر '' طے'' کرو۔ تمن روز کے بعد جو چیز تہبیں غیب سے طے اس سے افطار کرنا۔ چنا نچہ پھر آپ نے تمن روز کا '' طے'' کیا، لیکن چے روز گزر گئے اور کوئی کھانا آپ کو نہ پہنچا۔ انہنا ورجہ کا ضعف پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ ایک پہر رات گزر گئی ۔ضعف اور بوٹ کی نے اور کوئی کھانا آپ بین ہو گئی اور کئی مناز کی اور کئی ۔ضعف اور بوٹ کی اور ہوک کی حرارت سے تفس جانے لگا۔ آپ نے مبارک ہاتھ زیمن کی طرف بوٹ ھایا اور بھوک کی حرارت سے تھی شریح کے گڑے ) اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لئے۔ آپ کے اور ذبین سے چند سکر بزے شکر ہوگئے ۔ کیم سنائی نے کیا انہما ہے۔

قبلہ رُو بیٹے! میں قبلہ رُو بیٹے۔ گھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھ۔ جب میں پڑھ چکا تو تھم ہوا کہ
اکیس بار ورووشریف اور اکیس بارسجان اللہ پڑھ۔ میں اس سے قارغ ہوا تو اس وقت
حضور نے کھڑے ہوکر منہ آسان کی طرف کیا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ آتھ کو خدا
تک پہنچا دول اور خدا رسیدہ کردول ۔ اس کے بعد می حضور نے وسب مبارک میں
مقراض (قیجی) لے کر اس دعا کو کے سر پر چلائی اپنی اور غلای میں الے لیا۔ پھر کلاہ چہار
کوشہ اس عقیدت کیش کے سر پر رکھی اور اعز از بخشا اور کیم خاص عطا فرمائی اور فرمایا بیٹے
جا! میں بیٹے گیا اارشاد ہوا کہ ہمارے خانوادہ میں ایک دات دن کا مجامرہ آیا ہے۔ جا آئ

چانی بروروش حضور کے تھم و ارشاد کے مطابق کالی ایک شاند روز طاحت اور عبارت علی مشغول رہا۔ دومرے روز جب خواجہ نور الله مرقدۂ کی خدمت و باہر کت علی حاضر ہوا تو فرایا کہ بیٹہ جا اور جرار مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھ اجب علی پڑھ چا تو فرایا کہ اوپر آسان کی طرف د کھ اعمی نے دیکھا۔ فرایا اب تو کہاں تک دیکھا ہے؟ عمی نے دیکھا تو فرایا اب تو کہاں تک دیکھا ہے؟ عمی نے دعمی کا مرف کر کھا تو نو چھا کہ اب تو کہاں تک دیکھا ہے؟ عمی نے دعمی نے دعمی کی طرف دیکھا جو پھا کہ اب تھی اسان کی طرف دیکھا ہو یو چھا کہ اب تو کہاں تک دیکھا ہے؟ عمی نے ورش کیا تحت الحرائی تک ۔ پھر فرایا کہ اب پھر آسان کی طرف ایک جزار بارسوۂ اخلاص اور پڑھ ۔ جب علی پڑھ چکا ، فرایا کہ اب پھر آسان کی طرف دیکھ جزار بارسوۂ اخلاص اور پڑھ ۔ جب علی پڑھ چکا ، فرایا کہ اب پھر آسان کی طرف کی اجب عمی نے دیکھا۔ فرایا کہ اب کہاں تک دیکھا ہے؟ عمی نے کہا تجاب عظمت کی ۔ پھر فرایا کہ آس علی کہا تھا ہو گھا ہے؟ عمی نے کہا تجاب عظمت کی ۔ پھر فرایا کہ آس عمی کے آس کی کھالئی دیں ۔ فرایا کہ آس عمی کی دیکھا کی دیکھا کہ دیکھا کہاں تک دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہاں تک دیکھا کہاں تک دیکھا کی دیکھا کہا کہاں عمی نے یہ عرف کیا کہا کہاں عمی کے آسے کہا افغارہ جزار عالم معلوم ہوتے ہیں ۔ جب عمی نے یہ عرف کے یہ عرف کیا دیکھا کہا کہاں کی دیکھا کی دیا ہے؟ عمی نے یہ عرف کے یہ عرف کیا ہوا ہوگیا۔ (انہی الارواح صفیم)

حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس فرمان سے کہ تم نے تمن روز کے بعد جو افطار کیا تھا وہ ایک شرائی کے کھانے سے افطار کیا تھا اور اس فرمان سے کہ اوپر عرش تک اور ینچ تخت الراکی تک میرے لئے کوئی تجاب نہیں۔ان کا یہ عقیدہ صاف طاہر ہے کہ اللہ تعالی کے فعنل سے جھے علم غیب حاصل ہے اور خواجہ الویکر شیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید والے واقعہ سے الن کا یہ عقیدہ ٹابت ہوا کہ اللہ والے ولوں کے خیالات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔

## شيخ شيوخ العالم حضرت فريدالدين سيخ شكر كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - التوفي ١٤٠ جرى)

آپ حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی رشمۃ اللہ تو ٹی علیہ کے مرید و خلیفہ اور سلطان المشائخ حضرت محبوب اللی نظام الدین اولیاء قدس سرۂ العزیز کے پیرومرشد جیس۔آپ بی کی نگاہ فیض نے حضرت نظام الدین اولیاء کوسلطان المشائخ اور محبوب اللی بنا دیا۔آپ بی کی نگاہ فیض نے حضرت نظام الدین اولیاء کوسلطان المشائخ اور محبوب اللی بنا دیا۔آپ کا عزار مبارک اجودھن (پاک پتن شریف) پاکتان میں ہے۔علم غیب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو!

منگ در رسب تو مجر کردو

زير دركام أو خكر تحرود (سيرالاوليا وصفيه ١٣١)

اور حضرت خواجه فريدالدين رخي شكر رخمة الله تفالى علية تحرير فرمات بين كه ماه رمغهان المبارك ١٨٥٤ جرى كو جب ال وعا كوف دولت يا يوى حاصل كى تو حضور تطب الاسلام يختيار كاكى في اس وقت كلاه چهارتركى مير مرسر برركى اور بهت ك شفقت فرمائى اس دن مين قاضى حميدالدين نا كورى، مولانا علاؤالدين كرمانوى سيد نورالدين غرنوى، فيخ نظام الدين ابوالمويد مولانا تأمس الدين ترك ، خواجه تمود موزه دوز اور ديكر عزيز بحى حامر فدمت شخص كدادلياء الله كى كشف وكرامات كا ذكر جيم كيا محدرت خواجه تطب الاسلام فدمت شخص كدادلياء الله كى كشف وكرامات كا ذكر جيم كيا مدر دوشي حاصل ب كداكر ادام الله تعالى جنام بيد نظر بوات مبارك برلائ كه جحدكوان قدر دوشي حاصل ب كداكر اسان برنظر بحركر و يكم بول تو عرش تك صاف نظراً تا ب ادركوني تجاب حاكن بين بوتا اور جب زجن برنظر والنا بول تو تحت المركى به سه معلوم بوجانا ب

ملخصاً ( المنويلات خواجهان چشت حصد اول فوائد السالكين صفيها)

اور حضرت خواجہ فرید الدین کی شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوائد السالکین کی مجل دوم علی تحریر فریائے ہیں کہ حضرت قطب الا قطاب بختیار کا گئے نے فریایا کہ ایک وفعہ علی اور قاضی حمید الدین ٹاگوری دونوں کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ اس کو بھی شخ عثیان کہتے تھے اور وہ خواجہ ابو بکر شیل کے حریدوں علی سے تھا۔ اس کا کمال و بزرگ دریافت کر کے ہم اس کے پیچھے ہو لئے۔ جس جگہ دو بزرگ جاتا اور جس کمال و بزرگ دریافت کر کے ہم اس کے پیچھے ہو لئے۔ جس جگہ دو بزرگ جاتا اور جس طرف کو قدم اٹھاتا علی اور قاضی حمید الدین ٹاگوری اس کے قدم پر قدم رکھتے چونکہ وہ پر روش خمیر تھا۔ ہماری متابعت سے مطلع ہوا اور پلٹ کر ہم سے کھا کہ اس ظاہری متابعت سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا علی ہر روز بزار قرآن ختم کرتا ہوں۔ ہم سے بات من کر جمران روگئے اور اپنے دل علی بیرسوچ کے کہ شاید ہر سورۃ کا شروع پڑھ پڑھ کہ برار پورے کر گئے اور اپنے دل علی بیرسوچ کے کہ شاید ہر سورۃ کا شروع پڑھ پڑھ کہ برار پورے کر گئے اور اپنے دل علی بیرسوچ کے کہ شاید ہر سورۃ کا شروع پڑھ کر برار پورے کر گئے ہوں گئے۔ یہ خیال ہمارے دل علی گزرائی تھا کہ اس بزرگ نے سرادنھا کر کے لیے ہوں گئے۔ یہ خوائیم ۔ بھی ایک ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب میں کر آبای خوا بعد حرف کی خوائیم ۔ بھی ایک ایک حرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب میں کر آبای خوائیم ۔ بھی قبور تے ۔ بورا قرآن می کید پڑھتے ہیں۔ (مطلب میں کر آبای کر قابی کر قرف کر گئی ہو گئیل کر قرف کر کے پڑھتے ہیں۔ (مطلب میں کر آبای کر قرف کر گئیل میں کر قرف کیں ۔

( كمفوطات خواجگان چشت حصه اوّل صفحه ۱۲۰)

اجود حن (پاک پٹن) بھٹے کرشخ شیوخ العالم کے ہاتھ پر توبہ کرے۔ راستہ میں ایک گانے والی اس کے ساتھ ہوگئی ۔اس گانے والی نے بہت جایا کہ وہ مرداس کی محبت میں گرفتار ہو اور اس سے تعلق پیدا کرے لیکن چونکہ وہ مرد کی نیت رکھتا تھا اس کئے اس فاحشہ کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک جگہ وہ دونوں ایک بہلی میں سوار ہوئے ۔ وہ عورت اس کے نزد کیک آ کر بیٹھ گئے۔ چونکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی چیز مائل نہتمی اس حالت میں مرد کے دل میں پھے معمولی س اس کی خواہش ہوئی کہ وہ اس سے پھے ہا تھی کرے یا دست درازی کرے لیکن عینا ک وقت میں ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ آیا اور ایک طمانچہ اس مخف کے منہ پر مارکر کہا افسوس ہے کہتم فلال بزرگ کے پاس تو ہے کی نبیت سے جا رہے ہو اور تمہاری میر کتیں ہیں۔ وہ مخص فورا متنبہ ہوا۔ الغرض جب وہ مخص یعنی شيوخ العالم حضرت فريد الدين كني شكر رحمة القد تعالى عليه كى خدمت من بهنيا تو آب نے سب سے بہلے اس سے فرمایا کہ ضدا تعالی نے اس روز تمہاری بوی حفاظت کی۔

(سيرالا ولياء صغير ١٢٥)

اور لکھتے ہیں کہ معنرت سلطان المشائخ قدس سرو فریاتے تھے کہ معنرت مینخ فرید الحق والدین رحمة الله تعالی علیه کے مریدول جس سے ایک مرید محمد شاہ غوری تھا۔ کہا جاتا ہے كه وه آپ كا نهايت رائخ العقيده معتقد اورسيا مريد تعا- ايك روز وه نهايت بريثان و مصطرب آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس کوپریشان دیکو کر ہو چھا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی نہایت تخت نار ہے۔ میں نے اے اس حالت میں جھوڑا ہے کہ اس میں پچھ روتی جان باتی تھی۔ شاید کہ اب اس کا انتقال بھی ہو چکا ہو۔ اس وجہ ے بیل بخت معظرب اور پریشان ہول ۔ آپ نے فرمایا جیساتم اس محری پریشان ہو، میں تمام عمر ای طرح پریشان رہا ہوں، لیکن میں کسی ہے پہر نہیں کہتا۔ پھر اس سے قرمایا جاؤ! تہارا بھائی صحت یاب (ٹھیک) ہو چکا ہے۔ محد شاہ جب محمر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس كا بمائي تندرست مو چكا تفا اور بينا موا كمانا كما ربا تفا\_ (سيرالا وليا وصفي ١٦٥ اجرى)

إور خواجه امير كرو كرماني نظامي رحمة الله تعالى علية تحريه فرمات بين كه حعزت فريد الدين من من المن الرحمة والرضوان كے تمام صاحبر ادول كا اس بات ير اتفاق تما كه آپ کو اجودھن کی فصیل کے باہر اس مقام پر وفن کیا جائے کہ جہاں شہداء مدفون ہیں۔ای نیت ہے آپ کے جنازے کوتصیل ہے باہر لے کر آئے ۔ بین اس موقع پر میان خواجہ بالا ہے ۔ فرمایا جاؤ! اس سے کو کہ یہاں سے چلا جائے قبل اس کے کہ رسوائی ہو۔اب جب میں نے مڑ کراس کی جانب دیکھا تو وہ خود جا چکا تھا۔ (سیرالا ولیا وسفیہ ۱۵۹)

اور خواجہ امیر خرد کر مائی نظائی تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان الشائ حضرت مجوب الی انظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہے کہ ہم اجود من (پاکیتن) جا رہے ہے کہ سری کے جنگل میں جھے سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ آ دی جو ہمارے ساتھ جا رہا تھا اس نے سانپ کاٹے کی جگہ کو باعدہ دیا۔ زہر کا اثر جاتا رہا اور میں اچھا ہوگیا۔ جب ہم اجود من (پاک چش) پنجے تو بے وقت ہو چکا تھا اور شیر کے تمام وردازے بند ہو تھے ہے۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم حصار کی دیوار کود کر داخل ہوجا ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حصار (چارد یواری) میں ہر طرف سوران پیدا ہو گئے۔ الفرض تمام ساتھی اور چڑھ کے اور مصار (چارد یواری) میں ہر طرف سوران پیدا ہو گئے۔ الفرض تمام ساتھی اور چڑھ کے اور میں ڈر رہا تھا۔ ساتھیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اور چڑھا لیا۔ جب میج ہوئی تو ہم شخ کی شدمت میں خاصر ہوئے۔ آپ نے سب کی خیریت دریافت کی اور جھے سے بکھ نہیں خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سب کی خیریت دریافت کی اور جھے سے بکھ نہیں بوچھا۔ یکھ در کے بعد فرمایا سانپ کا کاٹنا ایک بات ہے لیکن دیوار کا چڑھنا کہاں آ یا ہے۔ پوچھا۔ یکھ در کے بعد فرمایا سانپ کا کاٹنا ایک بات ہے لیکن دیوار کا چڑھنا کہاں آ یا ہے۔ سال اور اور اور کے در کے بعد فرمایا سانپ کا کاٹنا ایک بات ہے لیکن دیوار کا چڑھنا کہاں آ یا ہے۔ سب کی خیر بیت دیوار کا چڑھنا کہاں آ یا ہے۔ سب کی خیر بیت دریافت کی اور جھے سے کو نہیں (سیرالا ولیا وصفہ ۱۲)

اور حفرت خواجہ امير خرد كر ائى تحرير ماتے ہيں كہ ممل في اپنے بچا يزركوارسيد السادات سيد حسين سے سنا ہے كہ ايك دفعہ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدى الله مرا الله م بهاؤالدين زكريا لمائى رحمة الله تعالى عليه كو خط لكھنا چا إ - كاغذ لے العزيز في شيخ الاسلام بهاؤالدين زكريا لمائى رحمة الله تعالى عليه كو خط لكھنا چا إ - كاغذ لے كرسوچے كے كہ خط ممل ان كو القاب كيا لكھوں؟ پھر آ ب كے دل ميں آيا كہ خطاب ان كو الو م محفوظ ميں لكھا ہوا ہے ، وہى لكھوں - چنانچہ ال مقعد كے لئے آ ب في آسان كى الوح محفوظ ميں لكھا ہوا ہے ، وہى لكھوں - چنانچہ ال مقعد كے لئے آ ب في آسان كى طرف مراضايا تو لوح محفوظ ميں ان كا لقب شيخ الاسلام لكھا ہوا ديكھا - تو آ ب في محل مل القاب لكھا كي الله كھا ہوا ديكھا - تو آ ب في محل ميں القاب لكھا كي الله كھا ہوا ديكھا - تو آ ب في محل ميں القاب لكھا كي الله كھا كي الله كھا كي الله كھا كو دل الله كو دل الله كھا ہوا ديكھا - تو آ ب في محل ميں القاب لكھا كي الله كے دل الله كھا ہوا ديكھا - تو آ ب في محل ميں القاب لكھا كھا كھا ہوا ہے ۔

قُلُوبُ الْفَارِفِيْنَ لَهَا غُيُونٌ تَرِى مَالًا يَرَاهُ النَّاظِرُونَا

ترجمہ: عارفوں کے دلوں کو وہ آ تکھیں نصیب ہیں جن سے وہ ایکی چزیں دیکھتے ہیں کہ جنہیں عام دیکھنے والے نہیں دیکھتے۔ (سیرالاولیا وصفحہ ۱۲۱) اور خواجہ امیر خورد کر مائی تحریر فریاتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت محبوب اللی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص دیلی ہے اس لئے روانہ ہوا کہ ٹابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم غیب عطا فر مایا ہے۔ اگر حعزت کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو ان باتوں کو وہ زبان پر ہرگز نہ لاتے ۔

## سلطان المشائخ حضرت محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان - التوني ٢٥ ١٤ جرى)

حضرت خواجہ امیر محرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مخص سلطان المشائخ کی خدمت میں کھاٹالایا۔ کھاٹا لاتے وقت راسے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر سلطان المشائخ اسے دسو مہارک سے میرے منہ میں نوالہ رکھیں تو یہ خیال آیا کہ اگر سلطان المشائخ اسے دسو ملطان المشائخ کی خدمت میں پنجا تو وسر خوان میری کنتی خوش نعیبی ہوگی۔ جب وہ محف سلطان المشائخ کی خدمت میں پنجا تو وسر خوان بر حمایا جاچکا تھا اور سلطان المشائخ اس وقت یان کھا رہے سے سلطان المشائخ نے تحور اسلمان المشائخ سے بہتر ہے۔ سایان این ایک منہ میں رکھا اور قرمایا لو یہ اس نوالے سے بہتر ہے۔ سایان این ایک منہ میں رکھا اور قرمایا لو یہ اس نوالے سے بہتر ہے۔ سایان ایپ منہ سے نکال کر اس کے منہ میں رکھا اور قرمایا لو یہ اس نوالے سے بہتر ہے۔ اسلامان المیاری منہ میں رکھا اور قرمایا لو یہ اس نوالے سے بہتر ہے۔ اسلامان المیاری منہ منہ میں رکھا اور قرمایا لو یہ اس نوالے الیا مسلم منہ میں دکھا میں دیکھا کو میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منہ منہ میں دکھا اور قرمایا لو یہ اس نوالا ولیا مسلم میں دیکھا کو میں دیکھا کی دیکھیں دیکھا کی دیکھا ک

اور تحریر قرماتے ہیں کہ ایک روز دومرید سلطان المشائخ حضرت محبوب اللی نظام الدین الحلیاء رحمتہ اللہ علیہ کے احتیاط الدین اللہ اللہ کے احتیاط الدین اللہ تعدمت میں حاضر ہوئے ۔ ان میں سے دضو میں ایک نے احتیاط خبیں کی تھی ۔ جب وہ سلطان المشائخ کی خدمت میں پنچ تو سب سے پہلے جو بات آپ نے ان سے کی وہ بیتی کہ دضو میں احتیاط کرنی جاہیے کہ دضو خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے ۔ (سیرالا ولیا وصفی ۱۲۲۳)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ مولانا وجیہ الدین ، معزت سلطان المشائح کی فدنت میں جانوں نے ایک بوڑھے آوی کو میں حاضر ہورہ سے سے ۔ جب وہ کرہ کے باغات میں چنچ تو انہوں نے ایک بوڑھے آوی کو دیکھا جو زاہدوں کی کی صورت بنائے ہوئے عما چنے اور مصلی کا عصر پر ڈالے ہوئے سامنے آیا اور مولانا کو سلام کیا ۔ پھر اس طرح تفقی شروع کی کہ میں بہت دور ہے آیا ہوں۔ مختلف علوم میں میری پچھ علی مشکلات ہیں، جنہیں میں آپ ہے حل کرانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا انچھا! اس محتل مشکلات ہیں، جنہیں میں آپ ہے حل کرانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا انچھا! اس محتل مشکلات ہیں، جنہیں میں آپ ہے حل کرانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا انچھا! اس محتل مشکلات ہیں، جنہیں میں آپ ہے مولات شروع کا کے ۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت معقول جوابات دیتے ، لیکن مولانا اس کی تقریر کئے ۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت معقول جوابات دیتے ، لیکن مولانا ہے کو پچھا کہ سے خارخ ہو چکا تو اس نے مولانا ہے ہو پچھا کہ حاصل کے ۔ جب وہ ان علمی مباحث سے فارخ ہو چکا تو اس نے مولانا ہے ہو پچھا کہ حاصل کے ۔ جب وہ ان علمی مباحث سے فارخ ہو چکا تو اس نے مولانا ہے ہو پچھا کہ

نظام الدین جو آپ کے محبوب ترین صاحبزادے تھے اور وہ سلطان خیات الدین بلبن کے ملازم تھے اور قصبہ پٹیالی ہیں متعین تھے، پہنچ ۔ انہوں نے خواب ہیں دیکھا تھا کہ شخ شیوخ العالم انہیں بلا دہ بالا دہ جوابہ نظام الدین فوراً تی اجازت لے کر اجود من (پاک پٹن) کے لئے روانہ ہو گئے ۔وہ اس دات ہی اجود من پہنچ ، جس دات ہیں شخ شیوخ العالم نے وفات پائی ۔ لیکن شہر میں داخل نہ ہو سکے کہ شہر کی نسیل کے تمام دروازے بند ہو بچکے تھے ۔ اس لئے انہوں نے مجبوراً فصیل کے باہر دات گزار دی ۔ وفات کی دات میں آپ بار بار فرماتے تھے کہ نظام الدین تو آگیا ہے لیکن کیا فائدہ جب اس سے ملاقات نہ ہو کی ۔ جب سے ہوئی اور خوابہ نظام الدین شر میں داخل ہونے جب اس کے ادادے سے دوانہ ہو کے ادادے سے روانہ ہو کو ادر خوابہ نظام الدین شہر میں داخل ہونے جب اس سے ملاقات نہ ہو کی ۔ جب سے ہوئی اور خوابہ نظام الدین شہر میں داخل ہونے جب اس سے ملاقات نہ ہو کو فسیل کے دروازے تک پہنچ بی تھے کہ سانے سے آپ کا جباز ہ آتا ہوانظر آیا۔ (سیرالاولیاء صفی العابیری)

اور لکھتے ہیں کہ سلطان الشائ فرماتے تھے کہ شخ عارف کو شخ شیوخ العالم نے سیوستان کی طرف بھیجا تھا اور ان کو بیعت کی اجازت وی تھی ۔ ان کا واقعہ ہیں ہوا کہ آج اور ملمان کا ایک باوشاہ تھا اور ان کو بیعت کی اجازت وی تھی ۔ ان کا واقعہ ہیں ہوا کہ آج نے سورو پے وے کر آئیس شخ شیوخ العالم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے پہاں دو پے خور رکھ لئے اور پہاس دو پے معفرت کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مرف خود رکھ لئے اور پہاس دو پے معفرت کی خدمت میں بیش کئے۔ جب انہوں نے مرف بہاس دو پے معفرت کی خدمت میں بیش کئے ، تو شخ نے مسکرا کرفر مایا کہ عادف! تم نے نوب برادرانہ محصہ تقیم کیا ہے ۔ یہ من کر شخ عادف نہایت شرمندہ ہوئے اور فورا ورم دومرے بہاس دو پے بھی آپ کی خدمت میں بیش کئے بلکہ پچھ اپنے پاس سے مزید دومرے بہاس دو پے بھی آپ کی خدمت میں بیش کئے بلکہ پچھ اپنے پاس سے مزید اضائم نے اضافہ کرکے دیئے اور نہایت معذوت کی اور تبعت کے لئے النجا کی ۔ شخ شیوخ العالم نے انہیں بیعت کرلیا۔ (سیرالا ولیا و صفحہ اس)

سر سجدہ میں رکھے ہوئے آنے والے کا پورا طیہ جانا، سانپ کا شخے اور و بوار پر سر سجدہ میں رکھے ہوئے آنے والے کا پورا طیہ جانا، سانپ کا شخے اور و بوار م سخوط پر صنے کا علم ہوتا، حضرت بہاؤالدین ڈکریا ملکان رحمۃ اللہ تعانی طیہ کے نقب کو لوب مخفوظ میں و یکھنا، قاحث مورت کے متعلق مرد کی نیت کو جانا، محمد شاہ خوری کے بھائی کی تندرتی ہے ہے آگاہ ہوتا، اپنے صاحبر اوے خواجہ نظام الدین کی آمہ کو جان لینا اور عذر میں بھیج ہوئے روپوں کی تعداو ہے واقف ہوتا۔ یہ ساری یا تمی خیب کی جیں۔ شخ شیوخ العالم بوئے روپوں کی تعداو ہے واقف ہوتا۔ یہ ساری یا تمی خیب کی جیں۔ شخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین سنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام باتوں کو بیان فر ماکر ابنا یہ عقیدہ حضرت فرید الدین سنج

ہیں نے اس خیال سے توب کی۔ اس واقعہ کو تمن روز گزرے سے کہ ظلفہ کمک یار

پرال جبرے لئے ایک محوثری لے کرآیا اور جھے سے کہا اسے قبول کیجئے۔ ہیں نے اس سے

کہا کہتم خود ایک درویش ہو جس تم سے سہ کسے قبول کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمن

راتوں سے جس برابر خواب جس دیکورہا ہوں کہ جبرے شن جھے سے برابر فرہا رہے جس کہ

قلال شخص کے پاس مکوڈی لے کر جاؤا جس نے کہا بے شک تہمارے شن نے تم سے کہا ہے

لیکن اگر جبرے شن جمی جھ سے کہیں گے تو جس مید محوثری تم سے لوں گا۔ اس رات کو

میں نے خواب جس دیکھا کہ شنے شیور ٹا العالم حصرت فرید الدین کئے شکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ

میں نے خواب جس دیکھا کہ شنے شیور ٹا العالم حصرت فرید الدین کئے شکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ

میں نے خواب جس دیکھا کہ شنے شیور ٹا العالم حصرت فرید الدین کئے شکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ

میں نے خواب جس دیکھا کہ شنے شیور ٹا العالم حصرت فرید الدین کئے شکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ

میں نے خواب جس دیکھا کہ الدین اولیاء رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو بیان کر کے

دوز وہ مکوڈی لے کر آیا تو جس نے اسے فرستادہ بھی کر قبول کر لیا۔ (سیرالا ولیاء صفیہ کیان کر کے

دوز وہ مگوڈی اسے کر دیا کہ ملک یار برال کے شنے اور ہمارے شنے حضرت فریدالدین گئے شکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیس مان لیتے ہیں کہ بید دونوں بزدگ ہماری ضرورت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیس جان لیتے ہیں کہ بید دونوں بزدگ ہماری ضرورت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیس مان لیتے ہیں کہ بید دونوں بزدگ ہماری ضرورت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری ضرورت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی با تیس جان لیتے ہیں کہ بید دونوں بزدگ ہماری ضرورت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی غیب کی باتیں جان لیتے ہیں کہ بید دونوں بزدگ ہماری ضرورت اور

اور حضرت خواجہ امیر گردر حمة الله تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سلطان الشائخ حضرت مجوب الله الله الله الله الله علی الله تعالی علیه قرماتے سے کہ ناگور بس ایک بندو تھا۔ جب بھی الله عظم الله بن کی نظر پڑتی تو آپ فرماتے کہ یہ وئی خدا پرست ہوگا۔ مرنے اس پر حضرت بی خدا پرست ہوگا۔ مرنے کے وقت ہا ایمان جائے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ چنانچہ ایما می ہوا جیسا کہ آپ فرماتے ہے۔ (سیرالا ولیا وسفی ۲۱۵)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ شیوخ العالم حضرت فریدالدین سیخ شیو کی الرحمۃ والرضوان کے خلیفہ ہے اور آپ کی مریدی کی بدولت اکا پرشیون کے مرتبہ پر پہنچ ۔ سلطان المشائخ حضرت محبوب الی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہے کہ جس زمانے میں شیخ شیوخ العالم نے جھے خلافت عطا فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ بہ خلافت نامہ ہائی میں مولانا جمال الدین ہائسوی کو دکھلالیا۔ میں خلافت سے پہلے جب شیخ جمال الدین ہاتا تھا تو وہ میری تعظیم فرماتے اور کھڑے ہو کھڑے دو میری تعظیم فرماتے اور کھڑے ہو کہ میں خلافت کے بعد ایک روز ان سے ملے گیا تو دو میری خلاف عادت کے بعد ایک روز ان سے ملے گیا تو دو میری خلاف عادت کے بعد ایک روز ان سے ملے گیا تو دو خلاف عادت کے بعد ایک روز ان سے ملے گیا تو دو خلاف عادت کے بعد ایک روز ان کی خلاف عادت میں جا تا تھا تو دو میری کے خلاف عادت کے بعد ایک روز ان کی خلاف عادت میں جاتا ان کی خلاف عادت

آ ب کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا نے قرمایا کہ میں سلطان الشائخ حضرت محبوب الی نظام الدين اولياء كى خدمت من جارا مول العض في كما من سلطان الشائ سے بار بالد مول- وہ است بوے عالم نیں جتنے بوے عالم آپ ہیں ۔ پھر اس کے بادجود نب ان کے یاس جا رہے ہیں۔مولانا وجیہ الدین نے فرمایا ہرگز نہیں۔ بیتم کیا کہتے ہو۔سلطان الشائخ علم كي سندر بيل اوران كا باطن علم لدنى سه آ داسته ب- بحراس آ دى نے كما كه يل نے متعدد مرتبہ فی نظام الدین سے ملاقات کی ہے وہ اتناعلم نہیں رکھتے۔ آب ان کے یاس کہاں جارب بين؟ مولانا وجيد الدين فرملياً لاحول ولا قُوَّةَ إلا بالله . بيتم كيافسول بالتي كرح ہو۔ وہ مخص جو قریب ہوکر مولانا سے باتیں کر رہا تھا۔ اجا تک مولانا سے ذرا دور ہوکر کھڑا ہو کیا۔ مولانا وجید الدین نے دوسری مرتبد لاحول براسی۔ وه مردود لاحول سفتے تل اور پمر دُور جا كمر اجوا\_اب مولانانے بار بار لاحول يزهمنا شروع كيا، يبال تك كدوه فخص عائب موكيا-جب مولانا وجبيد الدين حضرت سلطان المشائع كي خدمت من ينيح تو قبل اس كركم

وہ سلطان المشائخ سے ماجرا بیان کرتے ، سلطان المشائع نے تور باطن سے معلوم كر كے فرمایا کہ مولانا تم نے اس محض کوخوب بیجیانا۔ اگر اس کے بیجائے میں ذرا بھی خلطی ہوتی تو ووتمہاری راوزنی کری چکا تھا۔(الادلیاء صفحہ ۲۲۷)

كھانا لانے والے كى ولى تمنا سے واقف ہوجانا، وضوكرنے والے كى بےاحتياملى سے آ گاہ ہوجاتا اور مولانا وجیدالدین کو راستہ میں پیش آنے والے واقعہ کا جان لیما سب غیب كى باتنس بين \_ جن كوسلطان المشائخ حضرت محبوب اللي فظام الدين اولياء رحمة الله تعالى علیہ نے ظاہر قرما کر واضح کر دیا کہ اللہ کے فعنل و کرم سے ہم غیب کی باتیں جان کیتے

ہیں۔ ہمارا سے عقیدہ ہے۔

اور خواجہ امیر فرد کر مانی کلھتے ہیں کہ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ غیاث بور کے قیام ے پہلے میں کیلوکھری کی معجد میں جعد بڑھنے کے لئے جایا کرتا تھا۔ گرم ہوا کی جاتی تھیں اورمسجد كا فاصله ايك كوس (تين كلوميش) تعا اوريس روزے سے تعال جمعے چكر آئے لكے اور یں ایک ووکان پر بیٹے گیا۔ مرے ول میں خیال گزرا کد اگر میرے پاس سواری ہوتی تو میں اس پرسوار موکر جاتا۔ بعد میں شخ سعدی کا بیشعر میری زبان پر آیا۔ ماقدم از سركتيم ورطلب ووسمال راو بجائے برد برکہ باقدام فت

دومری طرف ہے۔ الفرض ان دونوں کے درمیان کانی گفتگو ہوئی۔ آخریں خواجہ حسن افغان نے عقل مند سے کہا کہ اپنا رخ ای طرف کرو جدھر کہ میرا رخ ہے اور انچمی طرح دیکھو کہ قبلہ کدھر ہے؟ عقل مند نے ای طرف مندکیا تو کعبہ کو ای طرف دیکھا جس طرف کہ حضرت حسن افغان نے کہا تھا۔ (فوائد الفواد صفحہ کے ا)

علاقہ ملتان سے کعب شریف کو دیکھنا اور امام صاحب کے دل میں تماز کے اندر پیدا ہونے والے خیالات سے آگاہ ہوتا۔ دونوں با تمی غیب کی ہیں۔ حضرت خوابہ حسن افغان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو بیان فرما کر اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ کے فضل سے ہمیں علم غیب مامل ہے اور محف ذکور کو یہاں سے کعبہ شریف دکھا کر آپ نے یہ بھی ابات کر دیا کہ ہم تو حاصل ہے اور محف ذکور کو یہاں سے کعبہ شریف دکھا کر آپ نے یہ بھی جا بیت کر دیا کہ ہم تو خیب کی باتھی دکھا دیا کہ ہم تو خیب کی باتھی دکھا دیا کر تے ہیں۔

مخدوم الملك حضرت شرف الدين يجلي منيري كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان \_ التوفي ٨٢ يجري)

مجوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جهانگیر سمنانی کیموجیوی رحمة الله علیه گلبر که شرکه مخروب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جهانگیر سمنانی کیموجیوی رحمة الله علیه گلبر که شریف سے بند وہ شریف کے قریب بہنج ۔ اس دن حضرت مخدوم الملک شرف الدین کی منبری رحمة الله علیه کا وصال ہوا حضرت مخدوم کیموجیوی کو حضرت شیخ منبری کی طلاقات کا شوق تھا گر حکم قضا و قدر نہ تھا کہ عالم مخدوم کیموجیوی کو حضرت شیخ منبری کی طلاقات کا شوق تھا گر حکم قضا و قدر نہ تھا کہ عالم

ے - ایکی بید خیال دل ش گزدائی تھا کہ انہوں نے بغیر میرے کچھ کے فورا فربایا ، مولانا فظام الدین! تمہارے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ میں تمہارے لئے کمڑ انہیں ہوالیکن اس کی وجہ دوسری بی ہے - وہ بیہ ہے کہ جب میرے اور تمہارے درمیان ( پیخ کے فلافت عطا فرمانے کے بعد) محبت کا رشتہ قائم ہو چکا ہے تو میں اور تم ایک ہو گئے ۔ اب میرا خود اپنے لئے کمڑا ہونا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ (سیرالاولیا وسفی ۲۹۴)

ان دونوں واقعات کے بیان سے حضرت محبوب الی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیعقیدہ تابت ہوا کہ حضرت شخ حمید الدین نا گوری اور حضرت شخ جمال الدین باتسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ باتبی غیب کے جانے والے جی کہ جندہ ضدا پرست ولی ہوجائے گا۔ حضرت شخ نا گوری واقف تھے اور حضرت بانسوی دل کے خیال سے آگاہ ہوگئے۔

#### حضرت شیخ حسن افغان کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان-التونی ۲۸۹ جری)

حضرت بہاؤالدین زکریا ملکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک بار جب
وو حضرت قطب الاقطاب بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لئے آئے قو
واپسی کے وقت حضرت بختیار کا کی نے اپنے مبارک باتھوں سے ان کے جوتے ورست
کئے۔ (میر الاولیاء صغیرا) حضرت حسن افغان انہیں بزرگ حضرت ذکریا ملکانی کے مرید
وفلیفہ ہیں، سلسلۂ میرورو یہ کے مضہور چنے اور بزرگی کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں ۔ یہاں تک
بھول حضرت مجبوب الی حضرت بہاؤالدین ذکریا ملکانی نے فرمایا اگر کل قیامت میں بھے
ہوتی سے کہ ہماری ورگاہ میں کیا لائے ہوتو میں کہوں گا کہ حسن افغان کو لایا ہوں۔
د نوائد الفواد ملفوظ حضرت مجبوب الی صغیریا) اب علم غیب کے بارے میں ایسے بلند مرتبہ
بزرگ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

بررت میں بیروں میں ہوری قدر سرہ جو توائد الفواد کے مرتب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سلطان معرت حسن علی بجزی قدر سرہ جو توائد الفواد کے مرتب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سلطان المثالی حضرت محبوب البی نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک وفعہ ایک گاؤں میں لوگ مسجد بنا رہے تھے۔ خواجہ حسن افغان وہاں پہنچے اور مسجد بنانے والوں سے گاؤں میں لوگ مسجد بنارہ سیدھی کرو! قبلہ اس طرف ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے ایک کہا کہ محراب اس طرح سیدھی کرو! قبلہ اس طرف ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک عشل مند وہاں حاضرتھا وہ آپ سے بھائر نے لگا اور کہا کہ نہیں قبلہ طرف اشارہ کیا۔ ایک عشل مند وہاں حاضرتھا وہ آپ سے بھائر نے لگا اور کہا کہ نہیں قبلہ

مزار پر فاتخدخوانی کے لئے آتے تھے۔ حسب عادت اس دن بھی تشریف لائے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ حضرت اصحاب و خدام اور ہمراہیان کے ساتھ قیام فرماہیں اور خود حضور بھی برائے فاتحہ مزار کے قریب ہی تھے۔ مولانا نے کسی سے پوچھا کہ کون بزرگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم سب خوعائی ہیں۔ مولانا کو اپنا رات کا جملہ یاد آگیا۔ بے حد شرمندہ ہوئے اور بہت بہت معذرت چاہی۔ حضرت نے فرمایا یہ تو کوئی بات زہتی ۔ ہم نے اس سے بھی زیادہ ملاتیں برداشت کی ہیں۔ مولانا نے کچھ ایس عاجزی سے حضرت کی دلجوئی کی کہ آپ کا دل خوش ہوگیا۔ (محبوب بردائی صفحہ ۵)

حضرت کی خدمت میں ایک فلفی آیا اور آکر آپ کی مخفل میں بیٹھ گیا۔اس کی شکل وصورت اور لباس ایما معلوم ہوتا تھا کہ بڑا پکا مسلمان ہے۔ جب آپ کی نگاہ اس پر پڑی تو قرمایا کیوں بہرو پیا ہے ہو؟ تم صوفیاء کی نگاہ سے اپنی حقیقت نہیں چھپا کے ۔فلفی اپنے دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور دل بی دل میں تائب ہوگیا۔ پھرتھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا الحمد لللہ ،خدا نے حمیس تو بہنسی تو بہنسی فرمائی۔ حضرت کے اس کشف پر اس کو بے حد قرمایا الحمد لللہ ،خدا نے حمیس تو بہنسی فرمائی۔ حضرت کے اس کشف پر اس کو بے حد جیرت ہوئی۔ ایک کر قدموں میں کر پڑا اور مرید ہوا۔(محبوب بردانی صفحاء)

حضرت آخ نظام غیرید یمنی مرتب لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں کہ جب دریا میں جہاز روانہ ہوا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس زمانے میں بھی کوئی ایبا عارف ہے جو دریا کے رہنے والے عارفوں اور عابدوں کی خبر دے ۔ لکھتے ہیں کہ جیسے بی میرے دل میں بید خیال آیا فوراً حضرت نے اس خادم کو فطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرزئد نظام! نقراء کے لئے اس کا جان لیمنا ایک تکا کے تو ڈ نے سے زیادہ آسان ہے۔ (محبوب بزدانی صفحہ ۸) ہرات کا واقعہ ہے کہ وہاں کا ایک امیر حضرت سے بدعقیدہ ہوگیا۔ اس نے استحانا آپ کی دھوت کی ۔ دسترخوان پر الواع و اقسام کے کھانے چنے گئے۔ ایک قاب میں دو مرغ مسلم بھی تھے۔ حضرت نے کھانے کے وقت ان مرفوں کی طرف توجہ نہ فرمائی ۔ میز بان امیر نے بہت اصرار کے ساتھ ای قاب کو آپ کی طرف برحایا کہ حضوراس کو ضرور میز بان امیر نے بہت اصرار کے ساتھ ای قاب کو آپ کی طرف برحایا کہ حضوراس کو طرف ایک مرغ ورد دیگر درویشوں کے لئے لیا اور دومرا مرغ امیر اور اس کے ساتھیوں کے طرف ایپ کا اور دومرا مرغ امیر اور اس کے ساتھیوں کے طرف ایپ کا اور دیمرا مرغ امیر اور اس کے ساتھیوں کے طرف ایپ کی مرغ دیکھ کر بڑھا دیا کہ پہلا نقراء کے لائق تھا اور بیرتمبارے لئے موزوں ہے۔ امیر خاموش ہوگیا ، لیکن مہمانوں کو اس کے چرے پر شرمندگی کی مرخی دیکھ کر جرت ہوئی ۔ بعد میں ہوگیا ، لیکن مہمانوں کو اس کے چرے پر شرمندگی کی مرخی دیکھ کر جرت ہوئی ۔ بعد میں

اسباب على دولوں بزرگ ایک دومرے سے لیمی، کین فیخ ضری رحمة الله تعالی علیہ نے وصحت قرما دی تھی کہ ایک سید، می انسب تارک سلفت، ما توں قرات کے حافظ آنے علی دولے ہیں ، ہمرے جنازہ کی نماز دی آ کر پڑھا کیں گے۔ خدرم الملک کا دصال ہو گیا ۔ جنازہ تیار کر کے لوگ حسب وصحت حضرت خدرم صاحب کا انتظار کر رہے تھے جب پکھ در یہ ہوئی تو خوج فول کی نامی ایک خفس آپ کی تائی ہی باہر نظے جب آبادی کے باہر پہنچ تو دور سے آیک تافلہ آ تا نظر آیا۔ قافلہ کے قریب آنے پرشخ جلائی بڑی ہے تابی سے آپ کو والات کی محتفظ قرآن اور ترک تابی دولی کہ دخورم الملک نے آپ تی کی المت کی وصیت فرمائی ہے تو ہو ہو ہے اور آپ کی ہیشائی پر نویو دلات کو تابیاں دکھ کر ہو تھا کہ حضور سید ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بال ! پھر حفظ قرآن اور ترک المامت کی وصیت فرمائی ہے تو ہو ہو ہے اعزاز واکرام کے ساتھ آپ کو آبادی ہی لائے اور الکوں سے طایا۔ پھر سب نے آپ سے امامت کے لئے کہا۔ پہلے تو بطریق انصار فرمایا کہ جس سافر غریب الحدیار ہوں۔ کی دومرے لائق امامت خض سے نماز پر مواسے! لیکن کی وصیت کے لئا تا ہے آپ نے نماز جنازہ کی ہوئی ہوئی۔ پر دانی صفی کا کی وصیت کے لئا تا ہا آپ نے نماز جنازہ کی ہوئی ہوئی۔ پر دانی صفی کا کی دومیت کے لئا تا ہا آپ نے نماز جنازہ کی دومیت کے لئا تا ہا آپ نے نماز جنازہ کی دومیت کے لئا تا ہوئی۔ پر دانی صفی کا ب

سید می النب، تارک سلطنت ، ساتوں قرائت کے مافظ اور پھر وہ آنے بی والے میں ۔ ایسے بزرگ کے بارے بی اطلاع کے نماز جنازہ کی وصیت فرما کر حضرت بیں ۔ ایسے بزرگ کے بارے بی بغیر کسی اطلاع کے نماز جنازہ کی وصیت فرما کر حضرت شرف الدین بچی منبری رحمة اللہ تعالی علیہ نے اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالی نے بہمیں غیب کاعلم عطا فرمایا ہے۔

محبوب بيز دانى حضرت مخدوم اشرف جهاتگيرسمنانی کچھوچھوی كاعقبده (عليه الرحمة والرضوان - التونی ۸۰۸ جری)

جب آپ جائس پنج اور سواد قصبہ کے جنوب مشرق میں ایک بزرگ دھزت معروف شہید کا حزار ہے۔ ای کے قریب اقامت گزیں ہوئے تو رات میں حسب معمول آپ کے اصحاب ذکر جبر کر رہے تھے اور جلال اہم ذات کی گوئ جا آس پاس کی آبادی متاثر ہوگئی۔ قریب بی ایک مولانا اعلام الدین رہے تھے۔ انہوں نے جو یہ آواز سنی تو فرمایا یہ تو غائی کہال ہے آئے ہیں۔ مولانا کا دستورتھا کہ برمیح معروف شہید کے خطرات قلب کو جان لین ، سب غیب کی باتی بین ۔ حضرت مخددم اشرف جہاتگیر سمنائی کچوچھوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان ساری باتوں کو ظاہر فرما کر اپنا بیعقیدہ واضح کر دیا کہ ہم غیب کی باتیں جان لیا کر تے ہیں اور لوے کی زنجیر کوسونا بنا کر آپ نے بیعقیدہ بھی ثابت فرما دیا کہ اللہ کے محبوب بندوں کو چیزوں کی حقیقیں بدل دینے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اور نور باطن اغتیا ہ : غیب کی باتوں کو کشف و کرامت سے جان لینا یا الہام سے ۔ اور نور باطن سے معلوم کر لینا یا روشن خمیری ہے۔ بہر حال ووعلم غیب ہے۔

# حاضر وناظِر

عاضر کے لغوی معنیٰ جیں موجود، جائے والا اور شہر کا رہنے والا ، ناظر کے معنیٰ جی در کھنے والا ، نور وقر کرنے والا اور کھیتی کی حفاظت کرنے والا ۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر قرباتے جیں۔ المحصنور بھنے میں الجوابیة ملحا۔ علیہ تحریر قرباتے جیں۔ المحصنور بھنے میں الموابیة ملحا۔ یعنی عاضر ہونا جائے کے معنیٰ جی مشہور ہے اور ناظر ہونا و کھنے کے معنیٰ جی ہے۔ یعنی عاضر ہونا جائے کے معنیٰ جی مشہور ہے اور ناظر ہونا و کھنے کے معنیٰ جی ہے۔ اور ناظر ہونا و کھنے کے معنیٰ جی ہے۔

اور عرف بشرع میں حاضر و ناظر کے معنیٰ ہیں ساری دنیا کو دیکھنا اور دور وُنز دیک کی آ واز وں کوسٹنا یا تھوڑے ہے وقت میں دنیا بھر کی سیر کر لیٹا اور آن واحد میں روحانی یا جسم مثالی کے ساتھ سینکڑ وں کلومیٹر کی دوری پر مدد کے لئے پہنچ جانا۔
اللہ کے محبوب بندوں کا حاضر و ناظر ہونا حق ہے۔حضور سید عالم صلی اللہ تھ لی علیہ وسلم اور بڑے یو ۔ جبوت ملاحظہ ہو۔

حضورسيد عالم كاعقيده

(ملی اللہ تعالی علیہ وسلم۔وصال مبارک اللجری مطابق ۱۳۳۲ عیسوی) حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔ نعنی النینی صلّی الله تعالی عَلیْهِ وَسَلَّمَ زَیْدًا وَ جَعْفَرًا وَابُنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبُلَ اَنَ یَالِیَهُمْ خَبَوُهُمُ فَقَالَ اَخَدُ الرَّایَةَ زَیْدٌ فَاصِیْبَ ثُمُّ اَخَذَ جَعْفَرٌ قَاصِیْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَاصِیْبَ وَعَیْنَاهُ تَلْدِفَانِ حَتَّی اَحَدُ الرَّایَةَ لوگول كومعلوم ہوا كداكك مرغ جس كا كوشت دعرت في طاحظ فرمايا تھا مناسب تيت دے كرفريدا كيا تھا اور دومرا مرغ ظلم سے حاصل ہوا تھا۔ (محبوب يزواني صفي ٨٨)

برات ے یاغتان جاتے ہوئے اثائے سفر میں معرت کا گزر ایک ایے رائے ے ہوا جہاں کی دن تک آبادی کا نام ونشان ندملا۔ تمن روز تک بغیر کھائے پیئے قافلہ چاتا ر با۔ رفقائے سفر بے قرار ہو گئے اور جب برداشت سے باہر بوگیا تو حفرت کے سے بات بہنیائی منی کہ قافلہ والے بموک کی شدت سے غرهال میں اور اب آ گے سفر ان کے لئے تامكن بوريا ہے۔حضرت نے قاقلہ والوں سے كر كھول دينے كا تھم ديا اور فرمايا كہ اگركس کے پاس لوہے کی زنجیر ہوتو میرے پاس لاؤ! عماش کرنے پر ایک قلندر نے دی۔ زنجیر آب کی خدمت میں حاضر کی گئی۔آپ نے اس پر توجہ ڈالی۔ کیمیا اثر نگاہ سے دولوہ کی زنجرسونے کی ہوئی۔ باباحسین جوآپ کے خادم خاص تھے۔آپ نے ان کوظم دیا کہ اے لے جاؤ! یہاں ہے کچھ فاصلے پر فلال ممت ایک بازار ہے اے فرونت کر کے تین ون ك كهانے بينے كا سامان خريد ليا اور جورتم في جائے اسے واليى پر ميرے پاس مت لانا ملكه ما في مين وال دينا. چنانچه باباحسين نشان زده مقام ير پنچوتو ان كي حمرت كي انتها نه ری کر ایک الی ویران جکہ میں کہ جہاں تمن دن تک کوئی آبادی ندل سکی ۔ رائے میں كمانے پنے كاكوئى انظام نه ہوسكا۔ يبال انتاعظيم الثان بازاركهال عن آئيا۔ بہر حال وہ بازار میں پھرتے پھراتے سونے جاندی کی دوکان پر پہنچے۔ اپنی زنجر فروخت کی اور تین ون کا راش خرید کر جانوروں پر لادا اور وائیس ہوئے۔ رائے میں باتی رقم بانی میں میمینک دی اور قاقلہ ٹی بینچ کر حضرت کواس کی اطلاع دے دی۔

وی اور ما مدسی می مرید تکر قلی محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب بیان کہ بابالسین

آپ کے ایک مرید تکر قلی محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جم پانی میں مجینک کر
نے باتی روپے واپس پر پانی میں مجینک ویے تو آئیں بید خیال پیدا ہوا کہ تم پانی میں مجینک کر
تاحق ضائع کی گئی۔ اس سے انجھا تو یہ ہوتا کہ کسی نقیر اور اتاب حاجوں دی جاتی ۔ وہ بیسوی تاحق ضائع کی گئی۔ اس سے انجھا تو یہ ہوگر فر بالا کہ تنگر قلی! تم خدا کے کاموں میں وظل میں رہے تھے کہ حضرت نے ان کی طرف مخاطب ہوکر فر بالا کہ تنگر قلی! تم خدا کے کاموں میں وظل میں رہے جواور اَدِ تحدُم الرُّا جدیدی و بروش کا سبق سکھاتے ہوا تمہیں کیا خبر کہ ضائع ہوا کہ تھیک ہوا۔۔
دیتے ہواور اَدِ تحدُم الرُّا جدیدی و بروش کا سبق سکھاتے ہوا تمہیں کیا خبر کہ ضائع ہوا کہ تھیک ہوا۔۔

تنگر قلی بخت نادم ہوئے اور حضرت سے بہت معانی چاہی۔ (محبوب بروانی صفحہ ۸۹) مولانا اعلام الدین کی کہی ہوئی بات کو جان لینا، فلنفی کی حالت ہے آگاہ ہوجانا، آخ نظام کے خیالات پر مطلع ہوتا، ظلم سے حاصل کئے گئے مرغ سے واقف ہوجانا اور تنگر قلی کے

# محدثين كاعقيده

(رضى الله تعالى عنبم)

جو صدیثیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدہ میں بخاری شریف اور زرقانی شریف کی مسلم کی تعلیہ معلوم ہونے کے ساتھ درقانی شریف کی مسلم کی تعلیہ معلوم ہونے کے ساتھ حضرت امام بخاری اور حضرت علامہ زرقانی رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عقیدہ ثابت ہواکہ حضور علیہ العسلونة والسلام حاضر و ناظر ہیں ۔ ورنہ ان حدیثوں کو یہ حضرات اپنی کتابوں میں جرگز نہ لکھتے اور دیگر محدثین کے عقیدے ملاحظہ ہول ۔

#### حضرت امام ترندی اور صاحب مشکو ق کا عقیده (رضی الله تعالی عنها)

حضرت سلى رضى الله تعالى عنها جوصنور اقدس سيد عالم سلى الله تعالى عليه وسلم ك آزاد كرده غلام حضرت ابورافع رضى الله تعالى عنه ك يوى بين \_انهول في قرمايا\_

ذَخَلَتُ عَلَى أُمَّ سَلْمَةَ وَهِى تَبْكِى فَقُلُتُ مَا يَبْكِيْكِ قَالَتُ رَأَيْتُ رَسُولِ

ذَخَلَتُ عَلَى أُمَّ سَلْمَةَ وَهِى تَبْكِى فَقُلْتُ مَا يَبْكِيْكِ قَالَتُ رَأَيْتُ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَاسِه وَلِمُعَيَّةِ التُوابُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَاسِه وَلِمُعَيَّةِ التُوابُ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتَلَ الْحُسَيْنِ إِنْفًا. رواه الترفى اللهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتَلَ الْحُسَيْنِ إِنْفًا. رواه الترفى عنها كى خدمت ترجمه : مِن ام المؤمنين معربت أمِّ سلم رضى الله تعالى عنها كى خدمت

ترجمہ : پیل ام المؤمنین حضرت أنم سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کی خدمت پس حاضر ہوئی تو دیکھا وہ رو رہی ایس میں نے عرض کیا ۔ آپ روتی کیول بیل ؟ انہوں ۔ نہ قرمایا کہ بیل نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا ہوں ۔ نہ قرمایا کہ بیل اللہ کا کہ کا

حضور سید عالم صلی اللہ تق کی علیہ وسلم کا مدینہ منورہ ہے کر بلا شریف کے میدانِ جنگ شن جاتا اور وہاں کے حالات کو ملاحظہ فرماتا، حاضر و ناظر کے معنیٰ جیں۔ حضرت امام ترقدی اور صاحب مفکلو قاعلامہ خطیب تیم بزی علیما الرحمة والرضوان نے اپنی اپنی کمابوں میں اس حدیث شریف کولکھ کر اپنا یہ عقیدہ ٹابت کر دیا کہ حضور تافیق حاضر و ناظر جیں۔

مَيُفَ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ حَتَّى فَمَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

ترجمہ: نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید ، حضرت جعفر
اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر آنے ہے پہلے ان
لوگوں کے شہید ہوجانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زید نے جمنڈا ہاتھ
میں لیا اور شہید کئے گیا پھر جعفر نے جمنڈ ے کو سنجالا اور وہ بھی شہید
ہوئے۔ پھر ابن رواحہ نے جمنڈ ے کولیا اور وہ بھی شہید کئے گئے ۔ آپ یہ
واقعہ بیان فرما دہ ہے تھے اور آنکھوں ہے آنو جاری تھی ۔ پھر آپ نے
فرمایا اب جمنڈ کواس شخص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی مواروں میں ہے ایک
عرائی خالد مین ولید نے ۔ بیاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح
عطا فرمائی۔ (بخاری شریف چلد اسفی الله)

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما ہے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم منطقے نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ قَدُ رَفَعَ لِي اللَّهُ ثَيَّا أَنْظُرُ اِلْيُهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا اِلَى يَـوُم الْقِيَامَةِ كَانَّمَا آنْظُرُ اِلَى كَفِيَى هَلِهِ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میرے کئے دنیا کے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ تو میں دنیا کو اور جو کچر بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکہا ہوں جسے کہ اپنی اس ہفتلی کو۔ (زرقانی علی المواہب جلدے صفی موسم) اور اللہ سامیدہ کر میں سے مطلع ہوا کہ حضور سد عالم تلکیا تھ کا اینے یارے

ان ا حادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم اللہ کا اپنے بارے میں سے عقیدہ ہے کہ میں حاضر و ناظر ہول۔ ای لئے جنگ موجہ جو ملک شام میں ہور بی ہے ، مدید منورہ بی ہے اس کے سارے واقعات کو جانتا ہوں اور دیکھا بھی ہوں بلکہ دنیا میں جو کچھ آیا مت تک ہونے والا ہے اُس کو میں اِس طرح جانتا اور دیکھتا ہوں ، جیسے میں جو کچھ آیا مت تک ہونے والا ہے اُس کو میں اِس طرح جانتا اور دیکھتا ہوں ، جیسے اپنی سختی ۔ اگر حضور قائلے کا اپنے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ نہ ہوتا تو آپ ایسا نہ قرماتے۔

ان عبارتوں سے معزت علامہ قاضی عیاض اور معزت ملاعلی قاری رحمة اللہ تعالی علیہ اللہ علی علیہ اللہ تعالیٰ علیہ السلوٰۃ والتسلیم حاضر و ناظر جیں سب فی اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ رسول کریم علیہ السلوٰۃ والتسلیم حاضر و ناظر جی سب مسلمانوں کے محرول جی اان کی روح مبارک موجود ہے۔ان پرسلام عرض کیا جائے گا۔

#### حضرت علامه جلال الدين سيوطى كاعقبيده (رضى التد تعالى عنه محرة في ٩١١ جرى)

آپ تحريفرات بي ـ

اَلَّنَظُرُ فِي اَعْمَالَ اُمَّتِهِ وَالْاسْتِغْفَارُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّنَاتِ وَاللَّمَاءُ بِكُشُفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ وَالْتَرِكُةُ فِيهَا و خُضُورُجَنَازَةٍ مِنَ الْبَلاءِ عَنْهُمْ وَالْتَرِكُةُ فِي اَقْطَادِ اللَّارُضِ وَالْبَرُكَةُ فِيهَا و خُضُورُجَنَازَةٍ مِنْ صَالِحِي اللَّهُمُ وَالتَّارُ مِنْ اَشْعَالِهِ كَمَا وَرَدَتُ بِلَلِكَ الْحَلِيْتُ وَالْآلَارُ.

ترجمہ : اپنی امت کے اعمال پر نگاہ رکھنا، ان کے گناہوں کے لئے
استغفار کرنا، ان سے بلا دور ہونے کی دعا کرنا، زمین میں إدهر أدهر آنا جانا،
اس میں برکس وینا اور اپنی امت میں کی نیک آدی کا انقال ہوجائے تو اس
کے جنازے میں شریک ہونا۔ یہ چیزیں حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کا مشغلہ ہیں۔
جیے کہ اس کے متعلق حدیثیں اور آٹار آئے ہیں۔ ( اختیاہ اللاؤکیا، صفحہ ۵۲)

اس مبارت سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان کا عقیدہ ظاہر بے کہ سرکار اقد سلی اللہ تعالی علیہ وکی اپنی امت کے سرکار اقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر میں کہ ساری ونیا میں بھیلی ہوگی اپنی امت کے اعمال پر نظرر کھتے ہیں اور زمین میں جہاں جا ہے ہیں آتے جاتے ہیں -

#### حضرت میشنخ عبدالحق محدث د ہلوی بخاری کا عقیدہ (علیہ الرحمة والرضوان منوفی ۵۲ ابجری)

آپ تحریر فراتے ہیں۔ باچندیں اختلاف و کثرت نداہب کہ در علائے امت ست یک س را دیں مسئلہ خلافے نیست کہ آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باتی ست و براعمال امت حاضر و ناظر و مرطالبان حقیقت را ومتوجہانِ آل حضرت رامغیض و مرنی۔

#### شارح بخاری علامه عسقلانی کاعقیده (رمنی الله تعالی عندمتونی ۸۵۲جری)

آپتر بر قرماتے ہیں۔

وَقَدُ قَالَ عُلْمَانُنَا لَافَرُق بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُشَاهَلَتِهِ لِامْتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمُ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَالِمِهِمْ وَخَوَاطِرِ هِمْ وَذَلِكَ جَلِيٌّ عِنْلَهُ لَاجِفَاءَ بِهِ .

بیلی بسیدی بین بین است کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلوة والسلام کی ترجمہ: جمارے علائے کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلوة والسلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں ۔ وہ اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کی

زندنی اور وفات میں یون عرف میں ۔ دو بہت میں اور وفات میں اور بیآپ پر بالکل حالتوں ، نیتوں اور رازوں اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں ۔ اور بیآپ پر بالکل حالتوں ، نیتوں اور رازوں اور دل کی باتوں کو جانبے ہیں۔ اور بیآپ پر بالکل

نظاہر ہیں۔ اس میں کوئی پوشید گی نہیں۔ (مواہب لدنیہ جلد دوم سنی ۲۸۷) نظاہر ہیں۔ اس میں کوئی پوشید گی نہیں۔

ور برا من المرابن فجر عسقلانی علید الرحمة والرضوان کی اس تحریرے فاہر ہوا کہ ان کا محترت علامہ ابن فجر عسقلانی علید الرحمة والرضوان کی اس کئے کہ اپنی امت کو دیکھتے ہیں مجبی مجبی مجبی مجبی عقیدہ ہے کہ سرکار الدی اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ

ہیں اور ان کی حالتوں کو جانتے ہیں۔

#### حضرت قاضی عیاض اور ملاعلی قاری کا عقیدہ (رضی اللہ تعالی عنہا)

حضرت علامه قاضى عياض عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات إلى و إنْ لَهُ يَكُنُ فِي الْبَيْتِ اَحَدُ فَقُلِ السَّلامُ عَلَى النَّبِي وَرَحْعَهُ اللَّهِ وَ بِوَكَاتُهُ. إنْ لَهُ يَكُنُ فِي الْبَيْتِ اَحَدُ فَقُلِ السَّلامُ عَلَى النَّبِي وَرَحْعَهُ اللَّهِ وَ بِوَكَاتُهُ. ترجمه نجب محر مي كوئى شه يونو آخه الله المسافرة علام المواصفي ١٩٥٥ تعالى كى رحمين اوراس كى برحمين بول \_ (شفاشريف جلد معالى عليه لكهنة إلى -اس عبارت كى شرح مي حضرت الماعلى قارى رحمة الله تعالى عليه لكهنة إلى -اس عبارت كى شرح مي حضرت الماعلى قارى رحمة الله تعالى عليه لكهنة إلى -اس عبارت كى شرح مي حضرت الماعلى قارى رحمة الله تعالى الإسكام م لائن دُوحَة عَلَيْهِ السَّلامُ حَاضِرَةً فِي بُيُونِ الْعَلَى الرحمة مبارك مسلمانون ترجمه ناس لئے كه حضور عليه العساؤة والسلام كى روحٍ مبارك مسلمانون

ے کھروں میں موجود ہے۔ (شرح شفا ملاعلی قاری مع تسم الریاض جلدسوم منوسم ۲۲) ع ہے زمین پر چاہے قبر میں یا کہیں اور۔ تو درست ہے۔ قبرے ہر حال میں تعلق رہتا ہے۔ (مدارج المعوۃ جلد دوم صفحہ ۴۵۰) اور حضرت شخ محقق تحریر فرماتے ہیں۔

بعض عرفا گفته اند که این خطاب بجبت سریان حقیقت محمدیه است در زرار موجودات و افراد و ممکنات - پس آل حضرت در ذات مصلیان موجود و حاضر ست - پس مصلی را باید که ازین معنی آگاه باشد و ازین شهود غافل نبود تا انوار قرب واسرار معرفت منور و فائز گردد.

ترجمہ: بعض عادنوں نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب بین اکتیجیات بی حضور کو اکسیکا می عذر کو اکسیکا می عادنوں نے کہ هیتی اکسیکا می عذرہ فرد بی سرایت کے ہوئے میں سرویت کے ہوئے میں سرویت کے ہوئے میں سرویت کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازیوں کی ذات بی موجود اور حاضر ہیں ۔ نمازی کو چاہیے کہ اس بات سے آگاہ رہے اور اس شہود سے عافل حاضر ہیں ۔ نمازی کو چاہیے کہ اس بات سے آگاہ رہے اور اس شہود سے عافل نہ ہوتا کہ قرب کے انوار اور معرفت کے جمیدوں سے روش اور کامیاب موجودات ۔ (اضعة النمعات جلداق ل صفحات)

حضرت فین عبدالتی محدث وہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ال تحریروں ہے ان کے عقیدے بالکل محلم کھلا ظاہر ہیں کہ اللہ کے محبوب وانائے غیوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاضر و ناظر ہیں ، اپنے ذکر کرنے والے کے ہم نشین ہیں ، زمین وآسان میں جہال چاہج ہیں ، تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کی حقیقت موجودات کے ہر ہر ذرے اور ممکزات کے ہر ہر فرد میں سرایت کے ہوئے ہوئے ہے۔

#### صاحب تشيم الرياض علامه خفا جي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان\_متوفي وعواجري)

آپ تريفرمات ين-

اً لَا نُبِياءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ جِهَةِ الْآجَسَامِ وَالطَّوَاهِرِ مَعَ الْبَشَرِ وَ بَوَاطِهُمُ وَ قُوْاهُمُ الرُّوْحَانِيَةُ مَلَكِيَّةٌ وَلِلَا تَرى مَشَادِقَ الْآرُضِ وَ مَغَارِبَهَا تَسْمَعُ اَطِيَّةَ السَّمَاءِ وتَنَشَمُّ رَائِحَة جِبُرِيُلَ إِذَا اَرَادِ النُّزُولِ اِلَيْهِمُ. ترجمہ: امت کے علاء میں استے اختلاقات اور بہت سے قداہب کے باد جود کمی مختص کو اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آل حضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیق زندگی کے ساتھ قائم اور باتی ہیں ۔حضور کی زندگی میں مجاز کی آ میزش و تاویل کا وہم نہیں ہے اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت کی جائب توجہ رکھتے ہیں ۔حضور ان سب کوفیق پہنچائے والے اور ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔

(سلوك اقرب السل بالنوجه الى سيد الرسل مع اخباد الاخبار مطبوعه رجميد ويو بند صفحه ١٦١) اور حضرت يشخ محقق لكهت بين -

ذكر كن أور او در و و بفرست بروئ عليه السلام و باش درحال ذكر كويا حاضر ست بيش تو درحالت حيات وى جي تو اور امتاذب باجلال وتعظيم و بيب وحيا و بدانكه و عليه السلام مى بيند وى شنود كلام ترارز براكه و عليه السلام متصف ست بصفات البهيد و يكي از صفات البي آنست أنّا جَلِيْسُ مَنْ ذَكرينَ.

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرو اور ان پر درود پڑھواور
ذکر کی حالت میں ایسے رہو کہ حضور کزندگی کی حالت میں تمہارے سانے
میں اور تم ان کو دیکھتے ہو۔ اوب جلال بتنظیم، ہیبت اور حیا سے رہواور جانو کہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہمیں و کھتے اور تمہارے کلام کو ضحے ہیں ۔ اس
لئے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالی کی صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں
اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذکر کرنے والے کا جمنشین ہوں ۔
اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذکر کرنے والے کا جمنشین ہوں ۔

اور شیخ محقق علی الاطلاق تحریر فرماتے ہیں۔
اگر بعد ازاں گویند کرتن تعالی جسد شریف را حالتے وقد رتے بخشید واست کہ
در ہر مکانے کہ خوابد تشریف بخشد خواہ بعینہ خواہ بمثال خواہ یرآ سال خواہ یرز جن
خواہ در قبر یا غیر و صصورتے دارد باوجود ثبوت نسبت خاص بقم در ہمہ حال۔
تر جمہ اگر اس کے بعد کہیں کہ خدا تعالی نے حضور سلی اللہ تعالی علیہ
میارک کو ایسی حالت و قدرت بخش ہے کہ جس جگہ جا ہی تشریف
میارک کو ایسی حالت و قدرت بخش ہے کہ جس جگہ جا ہی تشریف

جب وہ وقت آیا تو حضرت والا اس طرف متوجہ ہوئے اور توجہ کے دوران آپ کے بدن پر طال ظاہر ہوا۔ حاضرین نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ کھیدنوں کے خت سفر نے تعکا دیا ہے۔ جب وولڑ کا واپس آیا تو بیان کیا کہ وہاں ڈاکو آئے ہوئے ہتھے۔ میں نے اپنی بہلی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا مثالی صورت میں موجود ہتھے۔ ڈاکوؤں نے بہلی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا مثالی صورت میں موجود ہتھے۔ ڈاکوؤں نے بودے قافلہ کولوٹا مگر میری بہلی محفوظ رہی۔ (انفاس العارفین صفحہ ۱۳۳۷)

سرکای افدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ شریف سے جان لینا کہ دیلی میں حضرت شاہ عبدالرجیم کو انتہائی بحوک و بیاس کے سبب بہت کروری پیدا ہوگئی ہے اور پھر حضور علیہ العسلاق والسلام کا ان کو کھانے چنے کے لئے خوشبودار زردہ اور خوشکوار شنڈا پانی مرتبت فرمانا اور خود حضرت شاہ عبدالرجیم کا اجمیر شریف سے دو مخزل اور قراکہ پڑنے کو دہلی میں بیٹے ہوئے دیکھنا اور عین وقت پر جمد فاصل کے بیٹے کی حفاظت کے لئے مثالی صورت میں وہاں پہنچ جات دیکھنا اور عین وقت پر جمد فاصل کے بیٹے کی حفاظت کے لئے مثالی صورت میں دہاں پہنچ جانا ہی سب حاضر و ناظر کا کام ہے ۔ لبذا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان واقعات کو لکھ کر اپنا ہے عقیدہ ثابت کر دیا کہ حضور سید عالم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر میں بلک اولیاء اللہ بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہمارے باپ حضرت شاہ حبدائرجیم بھی ہیں ۔

#### حضرت علامه فيها في كاعقبيده (عليه الرحمة والرشوان\_متوفى ١٣٥٠ اجرى)

ا ہام الحجد ثین عاشق رسول حضرت علامہ ہوئی بن استعمل جہاتی علیہ الرحمة والرضوان علاق فلسطین میں ۱۲۹۵ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵۰ ہجری میں بمقام بیروت وصال قرمایا۔آپ کی لکھی ہوئی جھوٹی بڑی کہا ہیں پچاس سے زیادہ ہیں۔

آپ تری فرائے ہیں۔ حضرت شیخ عدوی اپنی کتاب مشارق الانوار میں لکھتے ہیں کہ دمیر یکنے کے ایک علوی کا انقال ہوگیا تو ان کی ہوی سمرقد چلی گئیں۔ ساتھ میں چند بیٹیاں مجی تھیں جن کو انہوں نے مسجد میں بھا دیا اور خود جاکر انہوں نے رئیس شہر سے ملاقات کی اور اس سے اپنا حال زار بیان کیا، مرمسلمان ہونے کے باوجود اس نے کوئی توجہ ہیں کی اور کہا اَقیمی عِندی الْبَیْنَةَ اَنْکِ عَلَوِیْةً . لیمی اپنی ہونے پر کواہ فیش کرو۔ کی اور کہا اَقیمی عِندی الْبَیْنَةَ اَنْکِ عَلَوِیْةً . لیمی اپنی ہوئے کے کا قرآتش پرست تھا۔ اس

ترجمہ: انبیائے کرام علیم المسلوة والسلام جسمانی اور ملاہری طور پر بشرک ساتھ جیں۔ اور ال جی سات کے وہ ساتھ جیں۔ اور الن کے باطن اور روسانی قو تی فرشتوں وال جی سائی لئے وہ زخی کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھتے جیں، آسانوں کی چرج اہث سنتے جیں اور حضرت جبر مل علیہ السلام کی خشیو پالیتے جیں جب وہ ان کی جانب از کے جیں۔ (شیم الریاض جلد سوم منی ۱۵۵۵)

اس تحرير سے حضرت علامہ شہاب الدين خفاتى رحمة الله تعالى عليه كالمجى يدعقيده ابت ہے كه انجيائے كرام عليهم المسلوّة والسلام حاضر و ناظر بين كه وه مشرقوں ومغربوں كو و كيميتے بين اور ان كو جانتے بين -

#### حضرت شاه ولى الله محدث ويلوى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي ٢ عااجري)

آپ تحریر فراتے ہیں کہ والد ماجہ قبلہ فرمایا کرتے ہے کہ ماہ رمضان ہیں ایک دن میری تکمیر پھوٹ بڑی تو جھ پر ضعف طاری ہوگیا۔ قریب تھا کہ میں کروری کی بناہ پر روزہ تو ڈ وول ، گر رمضان کے روزہ کی فضیلت کے ضائع ہونے کا غم لائل ہوا۔ ای غم میں قدر نے فتودگی طاری ہوئی تو حضرت تغییر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فواب میں دیکھا کہ میں قدر نے جھے لذیذ اور خوشہووار زروہ عطا فرمایا ہے۔ پھر انتہائی فوشکوار شمنڈا بانی بھی مرحمت فرمایا جے میں نے میر ہوکر بیا۔ میں اس غنودگ کے عالم سے نظا تو بھوک اور بیاس بالکل فتم ہوچی تھی اور میر سے باتھوں میں ابھی تک ذروہ کے زعفران کی فوشہوموجود بیاس بالکل فتم ہوچی تھی اور میر سے باتھوں میں ابھی تک ذروہ کے زعفران کی فوشہوموجود سے روزہ افظار کیا۔ (انفاس العارفین صفیہ ۱۰۰)

ے روزہ اوطار میا۔ رامل ال المارس کی والد ماجد قبلہ نے فرمایا۔ محد فاضل نے چاہا کہ
اور حضرت شاہ صاحب کی جی کہ والد ماجد قبلہ نے فرمایا۔ محد فاضل نے چاہا کہ
اپنے بیٹے کو اجمیر بھیج وے اور رائے کی بدائنی کے پیش نظر خود بھی اس کے ساتھ جانا
چاہا۔ جب جمعہ ے رخصت ہونے آیا تو جس نے کہا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں،
چاہا۔ جب جمعہ ے رخصت ہونے آیا تو جس نے کہا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ وہ بحفاظت واپس آ جائے گا۔ ہاں البتہ واپسی پر اجمیر ے در مزل اوح ڈاکو قافلہ
پر تملہ کریں ہے، مگر اس کی حفاظت ہادے ذمہ ہے۔ ہاں البتہ اے تجما و بینے کہ اس
وقت اتی بہلی الگ ایک طرف کھڑی کردے۔

یدین کرسید عبدالرحن رو پڑے اور کہا جناب! میں ایبا کہاں ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھے یاد فرمائیں۔ بیسننا تھا کہ تمام حاضرین بھی رو پڑے اور سب کی آ تھیں اشک بار ہوگئیں۔سب نے سید صاحب سے دعاکی درخواست کی اور واپس آ سکتے۔(الشرف المؤبد منی ۱۸۹)

سمرقلہ کے رئیس شہر سے علوی خاتون کا اپنا حال زار بیان کرنا، جواب میں رئیس شہر کا یہ کہنا کہتم اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو ادر محافظ شہر مجوی کا علوی خاتون کی خاطر و مدارات کرنا اور ان کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آنا۔ اور محبود گورز کا نیچے بیٹھنا، سید صاحب کا بلند مقام پرتشریف رکھنا اور پھر گورز کا اپنے دل میں یہ خیال لانا کہ یہ جھے سے او نیچے کیوں بیٹھے۔

ان ساری باتوں کو اللہ کے محبوب دانائے غیوب ستی اللہ تعالیٰ علیہ وستم دیکھنے اور جانے والے ساری باتوں کو اللہ کے محبوب دانائے غیوب ستی اللہ تعالیٰ علیہ وستم کی باتوں کے دیکھنے اور جانے والے کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ علامہ بہائی علیہ الرحمة والرضوان نے ان واقعات کو لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ٹابت کر دیا کہ حضور سید عالم ستی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہوتے تو ان واقعات و حالات کو وہ ہرگزنہ دیکھ یاتے اور نہ جان یاتے۔

اور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن سعید المعروف زیزیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے جوائی کے زمانہ جس حضرت شیخ محمد بن ابوبکر بن قوام علیہ الرحمۃ والرضوان (متوفی ۱۹۸ ہجری) کے ساتھ عبد کرلیا۔ ایک بار مجھے بیت المقدی کی زیارت کا خیال ہوا تو جس نے حضرت سے حاضری کی اجازت جاتی ۔ فرمانے کے بیٹا! جوان ہو اور خیال ہوا تو جھے نہ کہتے خوف ہے کوئی فرائی نہ ہونہ جس نے بری زاری اور الحاح سے کام لیا تو جھے یہ کہتے ہوئی اجازت مرحمت فرمائی کہ میراس (بھید) تیری حفاظت بول کرے گا جس طرح لوہ کا جبرہ حفاظت کرتا ہے اور فرمایا جب وشق کے دروازے پرکل کے سامنے آؤ تو شہر جس وافل ہوکہ بھی جس کی زیارت کرتا وہ اللہ کے سامنے آؤ تو شہر جس وافل ہوکہ بھی ۔

جب میں دہاں پہنچا تو ان کے متعلق ہو چھا۔ لوگوں نے جھے ان کا پیتہ بتایا۔ میں نے ان کے گھر پہنچ کر درواز و کھنگھٹایا تو ان کے گھر کا آیک آ دی لگلا اور جھے کہا علی! تشریف لا تیں۔ حعرت نے آپ کے متعلق ارشاد فر مایا کہ علی نام کا ایک فقیر تمہارے پاس آئے گا۔ وہ معزت بیخ ابو بکر بن قوام کا غلام ہے۔ اسے میرے آنے تک اعدر آنے کی

نے آپ کا اور آپ کی بیٹیوں کا بڑا احر ام کیا۔ اپنے گھر میں ان کے لئے الگ رہائش گاہ مقرر کی ۔ قسل کا انتظام کیا اور بہترین کپڑے بہنائے۔ اس تعظیم و بحریم کی برکت ہے جوئ کا پورا گھر مسلمان ہوگیا۔

رات کے دقت رئیس شہر نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوا ہوا ہا گفتہ المحقید حضور سید عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم کے سمر افور پر لہرا رہا تھا۔ حضور نے رئیس شہر سے منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا حضور! آپ جمع سے منہ پھیر دے جی ، جالانکہ جم اسلمان ہوں ۔ حضور سید عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے فر ہایا آقیع البَیْنَةَ عِنْدِی آئیک مُسَلِم ، اول ۔ حضور سید عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے فر ہایا آقیع البَیْنَةَ عِنْدِی آئیک مُسَلِم ، اول و مسلمان ہونے پر گواہ چی کرو۔ وہ محض بیان کر جمرت ذوہ ہوگیا۔ رسول کر بم علیہ المسلوّة والسلام نے فر ہایا تو نے اس علوی عورت سے جو پکتے کہا تھا ، اس بحول کیا اور جنت کے ایک عالیٰ شان کل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محاقیۃ شہر سے فر ہایا ھلڈ اللَّفَضُورُ بحث کی آئی ہمارے اور کرتے ہوئے محاقیۃ ہوگی تہمارے اور کہا دارتم لوگ چنتی ہو۔

اکم و لا تھلیک بیما فقلت منع الْفلویۃ و آئیٹم مِنْ اَهٰلِ الْبَحَنَّة ہوگی تہمارے اور کہا دارتم لوگ چنتی ہو۔

(الشرف المؤبدلة ل محمصتى الله تعالى عليه وسلم صفحه 4)

اور علامہ جہائی رحمۃ اللہ اللہ علی کہ علامہ مقریزی فرماتے ہیں۔ جھ سے رئیس مشر اللہ میں محمد بن عبداللہ عری نے بیان کیا کہ میں ایک دن قاضی جمال اللہ میں محمود مجمی کی فدمت اللہ میں عبداللہ عری کے مورز تھے۔ وہ اپنے نائبول اور خادموں کے جمراہ سید عبدالرحمٰن مؤون کے کمر تشریف نے گئے۔ ان سے اجازت طلب کی۔ وہ اپنے کمر سے باہرآئے تو آئیس کورز کے اپنے بہاں آئے پر سخت جرت ہوئی۔ وہ آئیس اندر لے گئے۔ ہم بھی ان کے مطابق جسے۔ مہائی در سے کے مطابق جسے۔

ب لوگ جب الممينان سے بيٹر مجے تو گورز نے سيد صاحب سے كہا كه دخرت بي معاف فرما و بجے \_ الممينان سے بيٹر مجے معاف كر دول؟ كورز صاحب نے كہا كل رات من قلع بر كيا اور بادشاہ ظاہر برقوق كے سامنے بيٹا تو آپ تشريف لائے اور بادشاہ ظاہر برقوق كے سامنے بيٹا تو آپ تشريف لائے اور بحد سے بلند جگہ بر بيٹر اور بادشاہ ظاہر برقوق كے سامنے بيٹا تو آپ تشريف لائے اور بحد سے بلند جگہ بر بیٹر کے \_ میں نے اپند دل بین كہا كہ بد بادشاہ كى بجل بن بجھ سے بہت و بلند توالى عليد وسلم كى زيارت او نے كيوں بيٹھ بين؟ رات كوسويا تو بجھ نى اكرم صلى الله توالى عليد وسلم كى زيارت او نے كيوں بيٹھ بين؟ رات كوسويا تو بجھ نى اكرم صلى الله توالى عليد وسلم كى زيارت ، ورئى۔ آپ نے بچھ سے فرمایا يا منحدود قابد ان تحد ولدى محدود اتو اس

بات سے عارمحسوں کرتا ہے کہ میری اولاد سے نیچے منطے۔

وه خود حصر يت شخ رضي الله تعالى عند عقيه ( جامع كرا مات ادليا وصفي ٥٤٤)

اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک تعرائی خاتون ملک فرنگ جی رہی تھی اور دھڑت تھے بن احمد فرغل صعیدی رحمة اللہ تعالی علیہ (متونی ١٩٥٠ جری) کی معتد تھی ۔ اس نے غذر مائی کہ اگر اللہ نے اس کے لڑے کو شفا دے دی تو وہ دھٹرت فرغل کے لئے دری بنائے گی ۔ ایک دن آپ فرمانے گئے ، اب ان لوگوں نے دری کے لئے پھمیں کا تنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے سوت کو تلوں پر چڑھایا ، اب وہ بننے گئے گئے ہیں ۔ اب انہوں نے دری بھیجے دی ہے۔ اب مقام مرکب پر وہ انر کئے ہیں اور فلال جگہ پر وہ ہیں ۔ اب فلال بھی دی ہے۔ اب مقام مرکب پر وہ انر کئے ہیں اور فلال جگہ پر وہ ہیں ۔ اب فلال مقام پر وہ ہیں ۔ اب فلال مقام پر وہ ہیں ۔ اب فلال مقام پر وہ انگر کئے ہیں اور فلال جگہ ہو دو ہیں ۔ اب فلال مقام پر وہ ہیں ۔ اب فلال مقام پر وہ ہیں ۔ ایک دن فرمایا ابھی ایک سامنے آتا ہے اس نے دری پکڑر کھی ہوا۔ ہواور دروازے پر پہنچ گیا ہے ۔ لوگوں نے دیکھا تو داتھی ایسا ہی ہوا۔

( جامع كرامات اوليا م صغير ١٨٦ )

حضرت شیخ ابن قوام رحمة الله تعالی علیه کا خادم کے سارے واقعات سفر کو بغیر کسی
آله کے دیکھنا اور جانا۔ ای طرح حضرت فرغل علیه الرحمة کا دری کے متعلق سارے
حالات کو ملاحظه فرمانا حاضر و ناظر کا معنی ہے۔ حضرت علامہ بہائی رحمة الله تعالی علیه نے
ان واقعات کو کتاب میں لکھ کر اپنا مے عقیدہ واضح کر دیا کہ الله کے بعض ولی بھی حاضر و
ناظر ہوتے ہیں۔

**ተ** 

اجازت وے وینا۔ ان کے کئے پری اعد جاکر بیٹے گیا۔ یہاں تک کہ حضرت شنے علی بن جمل تشریف کیا۔ یہاں تک کہ حضرت شنے علی بن جمل تشریف لیا۔ انہوں نے جملے خوش آ مدید کہا کہ کر فرمایا علی اگر شنہ رات حضرت شنے محد ابو کر آئے تھے اور تمہاری فرگیری کے لئے کہا تھا۔ اب تحبیس کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس لئے کہ آ پ مم شنے شن بول محفوظ میں جسے کوئی بنجرے میں محفوظ رہتا ہے۔

میں ان کے پاس تغیرا رہا۔ پھر بیت المقدی جلا۔ جب وہاں پہنچا تو شدید کری میں شہر سے باہر آیک تخص کو و کھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جھے جواب دے کر فرمایا بیٹا! بہت ور کر دی ہے۔ میں سے سہوارا بیاں انتظار کر رہا ہوں ۔ جھے اس سے خوف آنے لگا۔ میں ڈرایہ کوئی مشکوک آ دی شہو۔ جھے فرمایا علی! ڈرونبیں ۔ حضرت شخ فرمایا تھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے آکر جھے تہارے متعلق تھم فرمایا تھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ جب نماز کا وقت آیا تو کھانا منگوایا اور اسے شاول کرنے کا تھم دیا۔ میں نے کھانا کھایا۔ جب نماز کا وقت آیا تو کہا اب اٹھیے۔ نماز حرم اقدی میں پڑھیں گے۔ ہم دونوں آ دی فکل کر حرم اقدی میں پڑھیں اور گھر والی آگئے۔ دات ہوئی تو وہ پوری دات نماز پڑھتے رہے بہتی صوب نہیں ہوتا کہ میں جاگ رہا ہوں تو وہ جھے جاتے اور جب میرے سوجانے کا یقین ہوجاتا تو گھڑے ہوکر نماز پڑھنے گئے۔ (سیب اس لئے کہ دیا کاری نہ ہو)

میں کی دن ان کے بہاں تغیرا رہا۔ پھر میں دھرت ابراہیم فلل الله علیہ اللام کی رہے اللام کی دن ان کے بہاں تغیرا رہا۔ پھر میں دھرت ابراہیم فلل الدوائ کہا۔ میں دھرت سدنا زیارت کے کے لئے لگا۔ انہوں نے میرے ساتھ چل کر الدوائ کہا۔ میں دھرت سدنا ابراہیم علیہ الصلوق والسلام کے حزار کے قریب پہنا تو جار ڈاکو میری طرف برجے۔ جب میں میں ہوت ہوکر میرے بچھے و کھنے گئے۔ میں نے بیچے و کھا تو سفیہ میرے قریب آئے تو مبہوت ہوکر میرے بچھے و کھنے گئے۔ میں نے بیچے و کھا تو سفیہ کیڑوں میں ملیوں منہ لینے ایک فض کو کھڑا ہوا پایا۔ اس نے جھے کہا اپنا راستہ جلنے ایک فض کو کھڑا ہوا پایا۔ اس نے جھے کہا اپنا راستہ جلنے جا میں۔ میں جلنا میں وہ اس وقت تک میرے ساتھ رہا جب تک کہ دھڑت ابراہیم علیہ جا میں۔ میں جلنا میں وہ قبل ہوکر دیارت کرنے لگا۔ اب وہ کھڑے ہوکر دیا کرنے لگا اور میں اسلوق والسلام کی قبر اور شہر سامنے ہیں آ میا۔ اب وہ کھڑے ہوکر دیا کرنے لگا اور میں شہر میں وافیل ہوکر زیارت کرنے لگا۔ جب میں اپنے شہر والیس پہنچا تو سب سے پہلے مشر میں وافیل ہوکر زیارت کرنے لگا۔ جب میں نے خدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض میں نے خدمت میں حاضر ہوکہ کہا تو آپ نے کہا اور شرائے گئے کہا گر وہ منہ کہا تو آپ نے میرے سفر کے سب واقعات بیان قرما و نے اور قرمانے گئے کہا گر وہ منہ کہا تو آپ نے میرے سفر کے سب واقعات بیان قرما و نے اور قرمانے گئے کہا گر وہ منہ کہا تو آپ نے میرے سفر کے سے ایک اور کی اور کیا کہا تو آپ کے دیرے سفر کے سے دیں کر جمیے یقین ہوگیا کہ

- بیل قیمر و کمری اور نجائی کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں ، لیکن خدا کی شم میں نے کوئی باوشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی شم جب وہ ہوں ، جسے مجر (علقہ) کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی شم جب وہ تموکتے ہیں تو ان کا تعوک کسی نہ کسی آ دی کی ہفتیلی پر بی گرتا ہے جسے وہ اپنے محم چیرے اور بدن پرل لیتا ہے اور جب وہ کوئی تھم دیتے ہیں تو فرا ان کے تعلم کی تیل ہوتی ہے اور جب وہ وضوفر ماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ وضو کا مستعمل پائی حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ لائے وضو کا مستعمل پائی حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ لائے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایک وار جب ان کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں تو ایسا کی طرف آ کھ ہم کر نہیں دیکھتے۔ اپنی آ واز وال کو بہت رکھتے ہیں اور تعظیما ان کی طرف آ کھ ہم کر نہیں دیکھتے۔ اپنی آ واز وال کو بہت رکھتے ہیں اور تعظیما ان کی طرف آ کھ ہم کر نہیں دیکھتے۔ اپنی آ واز وال کو بہت رکھتے ہیں اور تعظیما ان کی طرف آ کھ ہم کر نہیں دیکھتے۔

(٣) حفرت الوجيد رضى الله تعالى عند سه روايت سهد انهول في قرايار النيس صلى الله تعالى عليه وَهُوَ فِي قَبَّةٍ حَمْوَاءَ مِنْ ادَم وَوَالْمَانُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ فِي قَبَّةٍ حَمْوَاءَ مِنْ ادَم وَوَالْمَانُ بِكُلُلا اَخَلَ وَصُوءَ النّبِي صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنّاسُ يَعْدُرُونَ الْوَصُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ الْحَدَدُ مِنْ يَلَدِ يَدِ صَاحِبِهِ.

ترجمہ: میں می کرنم علیہ الصلوۃ والعسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ چڑے کے سُر ن تنے میں تشریف فرما ہے اور میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے حضور اللہ کے دیکھا کہ انہوں نے حضور اللہ کے درخو کا مستعمل پانی (ایک برتن) میں لیا اور لوگ اس پانی کی طرف دوڑ رہے جی تو جس کو اس میں سے پجھ حاصل ہو کیا اس نے اپنی کی طرف دوڑ رہے جی تو جس کو اس میں سے پجھ حاصل ہو کیا اس نے اپنی کی طرف دوڑ رہے جی تو اس نے اپنی میں کے باتھ سے تری لے لی۔ (بخاری شریف جلد دوم صفحال)

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور سید عالم اللہ کی تعظیم کرتے تھے ، محر آپ آئیں منع نہیں قرماتے تھے ، جس سے واضح طور پر حضوطان کا بیعقیدہ ثابت ہوا کہ مسلمان ان کی تعظیم کریں تو بیشرک نہیں ۔ اگر یہ بات شرک ہوتی تو حضوطان محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس سے ضرور منع فرماتے۔ شرک ہوتی تو حضوطان مائی بن خاذ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ۔

## تعظيم

تعظیم معنیٰ بیں قول یافعل ہے کی کی بدائی طاہر کرتا۔ تو سرکار اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انجائے کرام و مشائح عظام وغیرہ کی تعظیم جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بزرگوں کا عقیدہ طاحتہ ہو۔

### حضورسيدِ عالم كاعقيده

(منلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔وسال مبارک الا جمری مطابق ۱۳۲ عیسوی) (۱) حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ حضوطی نے ارشاد قرمایا۔

کیس مینا مَنْ گُم یَوُ حَمْ صَغِیُونَا وَکُمْ یُوْفِیْوَا. ترجمہ: جو جارے چیوٹوں پرمہریائی شکرے اور جارے برول کی تعظیم وتو قیر شکرے وہ جارے واستہ پڑیں۔ (ترندی مِشَاؤُ ق صفحہ ۲۲۳) اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سیدِ عالم بینے کے زد یک اپ بڑے کی تعظیم کرنا شرک نہیں بلکہ ایسا شکر نے والا حضوطی کے راستہ پر بی نہیں۔

معیم رہا شرک ہیں بلد ایا شرح درضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود رضی (۲) حضرت مسؤر بن مخر مدرضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند جب کہ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ عدید کے مقام پر حضور اللہ ہے کہ کی اللہ تعالی عند جب کہ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ عدید کے مقام پر حضور اللہ ہے کہ گفتگو کرنے ہوئے جو انہوں مختلو کرنے کے لئے آئے۔ اس موقع پر صحابہ کو حضو اللہ کھنے کرتے ہوئے جو انہوں نے دیکھا تھا والیس کے بعد مکہ شریف کے کافروں سے ان لفتلوں میں انہوں نے بیان کیا۔ فرد کے دیکھا تھا والیس کے بعد مکہ شریف کے کافروں سے ان لفتلوں میں انہوں نے بیان کیا۔ وَ اللّٰهِ لَقَدُ وَ فَدُنْ عَلَى قَدْتُ عَلَى قَدْتُ مَا لَمْ وَ کِسُری

وَاللَّهِ لَقَدُ وَقَدْتَ عَلَى العَاوِبِ وَوَكَانَ عَلَى وَاللَّهِ اِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطْ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ وَالنَّجَاشِي وَاللّٰهِ اِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطْ يُعَظّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظّمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللّٰهِ إِنْ تَنَجْمَ نُخَامَةٌ اللّا وَقَعَتُ فِي كَفِ اصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللّٰهِ إِنْ تَنَجْمَ نُخَامَةٌ اللّا وَقَعَتُ فِي كَفِ رَجُل مِنْهُمْ فَذَلُكَ بِهَا وَجُهَةً وَجِلْلَةً وَإِذَا آمَرَهُمْ اِبْتَدَوُوا أَمُوهُ وَإِذَا رَجُل مِنْهُمْ فَذَلُكَ بِهَا وَجُهَةً وَجِلْلَةً وَإِذَا آمَرَهُمْ اِبْتَدَوُوا آصُواتَهُمْ عِنْلَهُ لَوَجُلُونًا كَادُو يَقَتَعِلُونَ عَلَى وَضُونِهِ وَإِذَا تَكُلُّمَ حَفَصُوا آصُواتَهُمْ عِنْلَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ تَنَظُر تَعْظِيمًا لَهُ.

رحدوں الیو مسر مسید ترجمہ جسم خدا کی عمل بادشاہوں کے دریاوں عمل وقد لے کر حما ہول قرجمہ: بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے قسل کیا اور دو دکھت نماز بڑھی۔(مقدمہ فلح الباری ،شرح بخاری سفیہ) حدیث شریف کی تعظیم حقیقت میں رسول اللہ علیہ کی تعظیم ہے۔ تو حضرت امام بخاری مجملہ آللہ تعالی علیہ نے حدیث رسول اللہ کی اس طرح تعظیم فرما کر ابنا بہ عقیدہ خابت کر دیا کہ حضور سید عالم ملک کی تعظیم حق ہے۔

تعظیم جائز وستحسن ہے۔
اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والسلیم نے اس مدیث کی تعظیم ہے اپی تعظیم کا تھم
نیس فربایا لیکن اہام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے حدیث کی تعظیم سے حضوطان کے الاحم العظیم فربا کر اپنا یہ عقیدہ بھی طابت کر دیا کہ ہر طرح کی تعظیم کے لئے قرآن و صدیث کا العظیم فربا کر اپنا یہ عقیدہ بھی طابت کر دیا کہ ہر طرح کی تعظیم کے لئے قرآن و صدیث کا بالتصریح تھم دیتا ضروری نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ عام و لُعَوِّدُونُهُ وَ لُوَقِوْدُهُ وَ لِمُوالِي بِعِنْ رسول الله الله کی تعلیم و تو قیر کرو (یارہ ۲۱ رکوع) تعظیم کی تمام قسوں کوشائل ہے۔

حضرت امام ما لک کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان منوفی ۹ سااجری)

(۱) حعرت ابومصعب رحمة الله تعالى علية تحرير قرمات عيل كَانَ مَالِكُ بُنُ آنَسٍ لَا يُحَدِّث بِحَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى وَضُوءٍ .
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى وَضُوءٍ .

ترجمہ: حضرت مالک بن الس رضی الله تعالی عند حضوطان کی حدیث ترجمہ :حضرت مالک بن الس رضی الله تعالی عند حضوطان کی حدیث شریف کی تعالم بغیر وضو کے بیان نیس فرماتے تھے۔ شریف کا شریف جلد ۲ صفح (مثاشریف جلد ۲ صفح ۲۵)

(٢) حضرت مطرف رحمة الله تعالى عليه فرمات بي كه حضرت المام مالك رضى الله

إِنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَى فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَعَ لا يُصَلِّى لَكُمْ فَآرَادَ بَعُدَ ذَلِكَ آنُ يُصَلِّى لَهُمْ فَمَنْعُولُهُ فَآخُبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ. وَحَسِبُتُ اللهُ قَالَ إِنَّكَ قَدَاذَيْتَ اللَّهُ وَرُسُولَهُ.

رجہ: ایک خفس اپن قوم کونماز پڑھارہا تھا تو اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیااور
رسول اللہ باللہ و کیورے تھے۔ جب وہ نمازے فارخ ہوگیا تو حضور اللہ نے
اس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ بہ خض تم لوگوں کی نماز نہ پڑھائے۔ حضو طابعہ کی
ممانعت کے بعد اس خض نے نماز بڑھائی چائی تو لوگوں نے روک دیا اور رسول
اللہ اللہ اللہ کے کہ ہاں کو آگاہ کیا۔ خص خور نے حضور اللہ ہے دریافت کی تو
اللہ تعالی عدر کہتے ہیں میرے خیال می حضو طابعہ نے یہ جمی فرمایا کہ تو نے اللہ تعالی و رسول گواؤہ۔ مختلی قسم صفوط کے یہ جمی فرمایا کہ تو نے اللہ تعالی ورسول گواؤیے۔ دی۔ (ابوداؤہ۔ مختلی قسم صفوط کے یہ جمی فرمایا کہ تو نے اللہ تعالی ورسول گواؤیے۔ دی۔ (ابوداؤہ۔ مختلی قسم صفوط کے یہ جمی فرمایا کہ تو نے اللہ تعالی ورسول گواؤیے۔ دی۔ (ابوداؤہ۔ مختلی قسم صفوط کے یہ جمی فرمایا کہ تو نے اللہ تعالی ورسول گواؤیے۔ دی۔ (ابوداؤہ۔ مختلی قسم صفوط کے یہ جمی فرمایا کہ تو نے اللہ تعالی ورسول گواؤیے۔ دی۔ (ابوداؤہ۔ مختلی قسم صفوط کے ا

حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعافی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی جاب اس
کی تعظیم کے لئے تھو کئے ہے منع کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ شرح مفکوۃ جلداۃ ل صفی 200) تو
امام پر چونکہ کعبہ شریف کی تعظیم لازم تھی ، گراس نے نہیں کی اس لئے رسول الشعاف نے
اماز پر حمانے ہے اس شخص کومنع فرما دیا حالانکہ یہ واقعہ یہ یند طبیبہ کا ہے جہاں ہے وہ کعب
شریف کو دیکے نہیں رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے کا یہ تقیدہ ہے کہ تعظیم کے لئے
شریف کو دیکے نہیں رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضور سیدِ عالم اللہ کے کا یہ تقیدہ ہے کہ تعظیم کے لئے
معظم بینی جس کی تعظیم کرنا ہے اس کا سامنے ہوتا اور دیکھنا ضروری نہیں بلکہ وہ نگا ہوں ہے
او تجال ہوت بھی اس کی تعظیم کی جائے گی۔

### حضرت امام بخاری کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان متونی ۲۵۲ جری)

رسيد، رسد رسور الله الله الله عليه كية بين كر معزت الم بخارى عليه معزت محمد بن يوسف قريرى رحمة الله تعالى عليه كية بين كر معزت الم بخارى عليه الرحمة والرضوان في فرمايا-

و رون من رون من رويد مَا وَضَعُتُ فِي كِتَابِ الصَّحِيْحِ حَلِيثًا إِلَّا التَّصَلُتُ قَبَلَ نَلِكَ وَصَلَّيْتُ وَكَنَّيْنِ. ہر متم کی تعظیم کا محابہ سے ثابت ہونا ضروری نہیں بلکہ مسلمانوں کا جذبہ ول جس طرح بھی رہبری کرے ہر طریقے سے سرکار اقد س ملک کی بیزائی خلاہر کرنا جائز ہے۔

> حضرت علامه قاصنی عیاض کا عقیدہ (علیہ الرحمة والرضوان متوفی ۵۳۳۶ جری) (۱) خدائے عزوجل نے ارشاد فرمایا۔

> > وَ ثُعَزِّرُونُهُ وَ ثُوَجِّرُونُهُ.

ترجمہ: رسول الشعائی کی تعظیم وتو قیر کرو۔(پارو۲۷ رکوع) اس آیت مبار کہ کونفل فرمانے کے بعد حصرت علامہ قامنی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

فَاوُجَبَ اللَّهُ تَعَالَى تَعَزِیْرَهُ وَ نَوْقِیْرَهُ وَ اَلْوَمَ اِکْوَاهَهُ وَ تَعْظِیْمَهُ.
ترجمہ اللہ تعالی نے حضوطات کی حرمت وتو قیر کو واجب قرار دیا اور ان
کی تکریم وتعظیم کو لازم فرمایا۔ (شفاشریف جلد ۲ صفیہ ۱۸)
اس تحریر میں حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ واضح طور پر
لکھ دیا کہ نی کریم علیہ الصلوۃ والسلیم کی تعظیم واجب ہے۔
(۲) ارشاد باری تعالی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَقُولُوا رِّاعِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا.

ترجمہ: اے ایمان والو! رَاعِنَا مت کیو اُنْظُورُنَا کیو(پارہارکوع) حضوطی ایک جمہ بل سے ایک کلام فرماتے اور صحابہ کی مجھ بل شآتا تو عرض کرتے۔ رَاعِنَا یَا رَسُولَ اللهِ لَیْنَ یا رسول الله عَلَیْ اللهِ ایماری رعایت فرمایے اور اس بات کو ووبارہ فرما دیجے۔ مر میبودیوں کی بولی بل یہ یہ گائی تھی۔ وہ لوگ حضور اللی ایک ہے معنی میں کہنے گے تو مسلمانوں کی نیت اگر چرصی تھی لی مران کو رَاعِنَا کہنے ہے دوک دیا گیا اور اس کی جگہ لفظ اُنْظُورُنَا لیمی ہم پر نظر رکھیں۔ کہنے کا تھم دیا گیا۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمہ الله تعالی علیہ اس آیٹ کریم کو لکھنے کے بعد تحریر فرماتے جیں۔ میاض رحمہ الله تعالی عَلَیْهِ وَسَلَمَ نَوْلُهَا تَعْظِیْهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَرَجَہ دِمَا کِنَا اللّهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَرَجِہ دِمَا کِنَا اللّهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَرَجَہ دِمَا کِنَا اللّهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَرَجِہ دِمَا کِنَا اللّهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَرَجَہ دِمَا کِنَا مَرَبِ کُلُومُ کِنَا کُنَا مِنْ فَوْلُهَا تَعْظِیْهُ اللّهُ کَانْحَالُی عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَرَا کِنَا اللّهُ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَسَلَمَ مَرَجَہ دِمَا ہِ کُرام حضوطی کے کی تعظیم و تکریم کے لئے لفظ راج عناکہ کے اللّه مُراکِ کے لئے لفظ راج عناکہ کے اللّه کُلُومُ کے لئے لفظ راج عناکہ کے اللّه اللّه کُلُومُ کُلُومُ کُلُومُ کُلُمُ کُ

تعالی عند کے پاس جب لوگ کے پوچنے کے لئے آتے تو فادس آپ کے دولت فاندے نکل کر دریافت کیا کرتی کے حدیث شریف پوچنے کے لئے آئے ہو یافقہی سئلہ؟ اگر وو کہتے کہ سئلہ دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں تو امام موصوف فوراً بابر تشریف لے آئے اور اگر دو کہتے کہ صدیث شریف کے لئے آئے ہیں تو محرت امام مالک قسل فرما کر فوشہو اور اگر دو کہتے کہ صدیث شریف کے لئے آئے ہیں تو محرت امام مالک قسل فرما کر فوشہو لگاتے پھر لباس بدل کر نظے۔ آپ کے لئے تخت بچھایا جاتا جس پر آپ وقار کے ساتھ بیٹے کر صدیث شریف بیان فرماتے اور شروع مجلس سے آخر تک فوشہو ساگائی جاتی اور وہ بیٹے کر صدیث شریف بروایت کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔ جب امام موصوف سے اس کی وجہ پوچی گئی تو آپ نے فرمایا۔

أُحِبُّ أَنَّ أُعَظِّمَ حَدِيثِتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ترجمه: شي حابتا عول كه ال طرح رسول الشطاعة كي عديث شريف كي تنظيم كرول - (شفا شريف جلد اصفحه ٣٥)

(٣) حضرت عبدالله بن مبارک وضي الله تعالی عند بیان فراتے بی که می حضرت الم مالک وضی الله تعالی عندی فدمت می عاضر تعا-آپ عدیشی بیان فراد ہے تھے کہ ای اثنا میں ایک بچیونے آپ کو ۱۱ مرتبدؤ تک مارا جس سے ان کا رتگ بدل کر پہلا ہور ما تعا، مگر انہوں نے حضو تعلیق کی حدیث شریف کو بیان کرنا بندنہ کیا۔ جب آپ دولیت حدیث سے قارغ ہو کئے اور لوگ بطے کئے تو می نے عرض کیا کہ آج آپ کے اندو می نے آپ کے اندو می نے آپ بات دیمی ہے۔ حضرت امام مالک رضی الله تعالی عند نے فرمایا۔

ز آپ جیب بات دیمی ہے۔ حضرت امام مالک رضی الله تعالی علیہ و صلیم و سنگیم میں مرکبا۔

زیما حسیق نے رسول الله میں کے معدد شریف کی تعلیم میں مرکبا۔

(شفاشريف جلدام في ٢١)

اور جن جگہوں میں آپ نے قیام فرملیا اور وہ سازی چیزیں کہ جن کو آپ کے دستوں سبور سبور کی آپ کے نام سے دستوں مبارک نے جمعوا یا وہ آپ کے کسی عضو ہے مس ہوئیں یا آپ کے نام سے نکاری جاتی جلد اصفی ۱۳ سب کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ (شفاشریف جلد اصفی ۱۳۳)

ایستی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو بہت ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا سب حضور علیہ ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو چیزیں حضور علیہ ہے نہیت رکھتی ہیں ان کی مجی تعظیم کی جائے گی۔

#### صاحب مدایدعلامه مرغینانی کاعقیده (ملید الرحمة والرضوان متونی ۵۹۳جری)

آپ كا نام نامى على ،كنيت ابواكس اور لقب بربان الدين ہے ۔ والد كرامى كا نام ابو

بر ہے ۔ مرفینان كى طرف منسوب كے جاتے ہیں جو فرغاند كے شہروں ہیں ہے ماوراء

النهر ہیں ایک شہر ہے ۔ آپ كا سلسائہ نسب حضرت سيدنا ابو بكر صديق رضى اللہ تعالى عنه

ہے ملی ہے۔ ۸۔ رجب المرجب الا بجرى بیر كے ون عصر كے بعد پيدا ہوئے اور

ہم اللہ ہجرى ہیں فج بیت اللہ و زیارت روضہ منؤ روسركار اقدى منافق ہوئے ۔ مشرف ہوئے ۔

آپ نے مفتی التقلین ہجم الدین ابو حقص عرفینی ، ابوالفتح محمد بن عبدالرحن مروزى،

ہم وعثان بيكندرى تليذه من الائد مرفينانى ، ابوشجاع ضياء السلام عمر بن محمد بن عبدالرحن مودرى،

عروعثان بيكندرى تليذه من الائد مرفينانى ، ابوشجاع ضياء السلام عمر بن محمد بن عبدالرحن عود اپنے عرف عروان ہيكندرى تليذه من مرجع خلائق ہے۔

خروعثان بيكندرى تليذه من مرجع خلائق ہے۔

رائے ہے ہری ہی ہوں ہے فیضان محبت نے آپ کو کشور علم وفضل کا تاجدار بنا دیا جس کی ان مقدی ہستیوں کے فیضان محبت نے آپ کو کشور علم وفضل کا تاجدار بنا دیا جس کی مصاحب ہدایہ اہم وقت ، فقیہ بے بدل، حافظ دوران ، مفسر قرآن ، محدث زمانہ، جامع علوم ، ضابط فنون ، پخته علم والے تحقق ، وسیع انظر باریک بیس، عابد و زاہد، پر بیزگار ، فائق الاقران ، فاضل الاعوان ، ماہر فنون ، اصولی ، بے شل ادیب دور بے نظیر شاعر تھے علم وادب شی آپ کا تانی دیکھانہیں گیا۔ اصولی ، بے شل ادیب دور این قلیم شاعر تھے علم وادب شی آپ کا تانی دیکھانہیں گیا۔ آپ کے جم عصر علماء فقیہ انتفس امام فخرالدین قاضی خال ، محدود بن احمد صاحب محیط و ذیر ہو تا الدین تابول کا اقرار کیا ہے، بلکہ قاضی خال اور زین الدین عمانی سے وغیرہ نے آپ کے قضل و کمال کا اقرار کیا ہے، بلکہ قاضی خال اور زین الدین عمانی سے وغیرہ نے آپ کے قضل و کمال کا اقرار کیا ہے، بلکہ قاضی خال اور زین الدین عمانی سے

ے روکے گئے۔ (شفا ٹریف جلدا صفحہ ۲۹)

حضرت علامه قاضی عیاض وحمة الله تعالی علیه نے اپنا بدعقیدہ تابت فرمایا کہ حضوطات کی تعظیم مرف کرے ہونے کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ راعنا کی جگہ أَنظُونًا كَبِنا مِن حضوطين كَتعليم بـ

(٣) آپ تريزمات ين-

مِنُ تَعْظِيْمِ الصَّحَابَةِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَدِنَتَ قُرَيْشً لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الطُّوَّافِ بِالْبَيْتِ حِيْنَ وَجُهَهُ اِلَّهِمُ فِي الْقَضَّيَةِ اَبِيٰ وَقَالَ مَا كُنُتُ لِٱفْعَلَ حَتَّى يَطُوُفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجمہ: صحابہ کرام نے جو رسول الشفائع فی تعظیم کی ہے ان میں سے ایک میجی ہے کہ جب کفار قرایش نے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے كعيه شريف كے طواف كے لئے كها۔ ال موقع يركه آب كو عديبي سے صوطات نے سلے معاملہ میں مکہ شریف بھیجا تھا تو آپ نے طواف کعب انکار کر دیا اور فرمایا کہ جب تک رسول اللہ اللہ اس کا طواف نہیں کریں مے یں طواف تبی*ں کرسکتا۔* (شفاشریف جلد ہو صفحہ ۱۳۳)

معلوم ہوا کہ حضرت قامنی عیاض رحمة الله تعالى عليه کے زود يك حضرت عثمان عن رضى الله تعالى عنه كا بي قرمانا كه عن حضوطها كے طواف كے بغير طواف نيس كرسكا . يہى مفوطف كتعليم

(۴) اور تحریر قرماتے ہیں۔

مِنُ إِعْظَامِهِ وَ اِكْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَامُ جَمِيْعِ اَسْبَابِهِ وَ أَكْرَامُ مُشَاهِدِهِ وَأَمْكِنَتِهِ مِنْ مُكَّةً وَالْمَدِيْنَةِ وَمَعَاهِدِهِ وَمَا لَمُسَهُ صَلَّى اللَّهُ تَمَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْعُرِفَ بِهِ.

رجمہ: حضور اللہ كا تعليم و توقيم مل سے يہ مى بے كدوه تمام چزي جو حضوطات سنست رکھتی ہیں۔ان کی تعظیم کی جائے اور مکم معظمہ و مدینہ طبیہ کے جن مقامات کو آپ نے مشرف فرمایا ان کا بھی اوب واحر ام کیا جائے

کہ ایام معید کے علاوہ بہیشہ روزہ رکھنے اور کسی کو اپنے روزہ سے مطلع نہ کرتے۔ جب فادم کھانا لاتا تو آپ اس سے فرماتے کہ رکھ کر چلے جاؤ۔ جب وہ چلا جاتا تو آپ کسی طالب علم کو بلا کر کھلا ویتے۔

۱۳ د والحبه ۵۹۳ جری میں آپ کا وصال ہوا۔ سمر قند میں آپ کا حزار اقدس زیارت گاہ خلائق ہے۔ (ماخوذ از مدائق الحقیہ واحوال الصففین )

رہتا ہے نام علم سے زندہ ہیشہ دائے اولاد سے تو بس یکی دو پشت جار پشت

آپ مردہ نہلانے کے تخت کو دمونی ویے کی علّف بیان کرتے ہوئے تحریر فراتے ہیں۔ لِمَا فِیْهِ مِنْ تَعَظِیْمِ الْمَیّبِ

ترجمہ: وحونی می میت کی تعظیم ہے۔ (برایة صفحہ ۱۵۸ جلدا)

#### حضرت ملاعلی قاری کا عقبیده (علیه الرحمة والرضوان\_متونی۱۰۱۳ اجری)

(۱) حصرت ابو ابوب انساری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ انعمل العسلاق والعسلیم نے ارشاد فر مایا۔

إِذَا ٱتُّهُتُمُ الْغَائِطُ فَلا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبُلَةَ وَلَا تَسْتَلْبِرُوهَا.

رَجمہ: جب تم پا خانہ (سنڈاس) ماؤلو قبلہ کی طرف نہ منہ کرونہ پیٹے۔ (مفکلوۃ شریف منی ۳۲)

حضرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه اس عدیث شریف کی شرح می تحریر قرمات بیل-ای جهد الشکفید تعظیما لها

ترجمہ: کعبہ شریف کی جانب منہ اور پیٹھ ند کرنے کا تھم اس کی تعظیم کے لئے ہے۔ (مرقاۃ جلدا صفحہ ۲۸۳)

(٢) حضرت الو بريره رضى الله تعالى عندست روايت ب كرحضور ميد عالم الله في فرمايا-إذَا قَامَ اَحَدُكُمُ إلى الصّلاةِ فَلا يَبْصُقُ اَمَامَهُ.

رَجمہ : جب تم میں کے کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو اپنے سامنے نہ تھو کے۔ (مشکلوۃ صفحہ ۲۹)

حضرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه حضورات کے اس علم کی علت بیان کرتے

منقول ہے کہ صاحب ہدارہ فقہ میں اپنے ہم عسروں پر فوقیت رکھتے تھے، بلکہ اپنے اساتذہ سے بھی سبقت لے گئے تھے۔

بہت سے اکا یہ علماء نے آپ سے فقہ حاصل کیا جن جس سے آپ کے وو صاحبز آدے شنخ الاسلام جلال الدین محمد، نظام الدین عمر اور این الابن شنخ الاسلام مماد الدین، منس الائمہ کردری، بربان الاسلام زرنوجی اور قاضی القضاۃ محمد بن علی سمرقندی جیسے آفاب و ماہتاب خاص طور برقابل ذکر ہیں۔

آپ کی جملہ تعنیفات بدلیۃ المبتدی، کفلیۃ المنتلی ، المنتلی ، البخنیس والمزید، مناسک المختیس والمزید، مناسک الحج ، نشرالملذ بہب ، مختار النوازل اور فرائفس العثمانی وغیرہ نمایت گران قدر اور مفید ہیں۔ خاص کر ہدایہ تو آپ کا وہ بلند پایے علمی شاہ کار ہے جس کی ونیائے علم وفن میں کوئی نظیر نہیں ۔ اس مائے تاز کماب کے منعلق کسی نے مندوجہ ویل قطعہ کہا جس میں مبالغہ نہیں ہے۔

إِنَّ الْهَدَايَةَ كَالْقُرُانِ نَسَخَتُ مَا صَنَّفُوا اَتَبَلَهَا فِي الشَّرْعِ مِنْ كُتُبِ فَاحْفَظُ قِرَاثَتَهَا وَالْزَمُ يَلَاوَتَهَا يَسُلَمُ مَقَالُكَ مِنْ زَيْعٍ وُمِنْ كِلْبِ

یعنی قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں کی کتابوں کومنسوخ کردیا تو ہدایہ ال معاملہ بی کویا قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں کی کتابوں کومنسوخ کر کویا قرآن کے حتل ہے کہ اس نے فقہ بی الکمی گئی ماقبل کی ساری کتابوں کومنسوخ کر دیا۔ لہذا اس کو پڑھتے رہو اور اس کی خواندگی لازم پکڑو۔ اگرتم ایسا کرو کے تو تمہاری گفتگو کئی اور خلطی سے یاک دے گی۔

ہداری تعنیف کی دجہ یہ ہوئی کہ آپ نے چاہا فقہ بھی ایک مختر کاب لکمی جائے جس بیں ہر طرح کے مسائل ہوں۔ تو قد وری و جامع صغیر سے انتخاب فراکر "بدلیة المبتدئ" لکھااور اس میں وعدہ فرمایا کہ بشریا فرصت اس کی شرح کفایة المنتمی تعنیف کروں گا تو وعدہ کے مطابق کی ۱۸جلدی تحریفر مائیں۔ پھر اندیشہ ہوا کہ شاید اتن بڑی شرح سے لوگ پورا فاکدہ نہ اٹھا سکیں تو اس کا اختصار بنام ہدار تحریفر مایا جو ایک مقبول ہوئی کہ اب سک اس کے ۱۳۲ شروح وحواثی کہے گئے اور بعض لوگوں نے اسے عمل زبانی یاد کیا۔

اوِ ذوالقعد المحديدي بروز جيار شنبه (بدھ كے دن) آپ نے ہدايد كى تصنيف شروع كى اور نهايت عرق ريزى كے ساتھ مسلسل تيرہ سال تك اس طرح معروف رہے مجلس میں بہت للف آیا اور پیروی کے لئے ای قدر کافی ہے۔ (تغییر روح البیان جلد اسفہ ۵۲)

معلوم ہوا کہ حضرت امام تقی الدین بکی رضی اللہ تعالی عند کے نزدیک حضور سیدِ عالم معلوم ہوا کہ حضرت امام تقیم کے لئے کمڑا ہونا جائز ہے اور حضرت اسلعیل حقی رحمة ملک کے خاص ذکر کے وقت تعظیم کے لئے کمڑا ہونا جائز ہے اور حضرت اسلعیل حقی رحمة اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ بھی اس عبارت ہے واضح ہے کہ پیردی کے لئے ای قدر کانی ہے۔

قطب الا قطاب حضرت قطب الدين بختيار كاكى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان مة في ١٣٣٢ جرى)

سلطان الشائخ حضرت محبوب اللي نظام الدين اولياء رحمة الله تعالى عليه قربات سے كه رئيس ناى ايك فخص في ايك بات خواب ميں ويكھا كہ ايك قبه ہے اور لوگوں كا ايك بجوم الله قبہ كروجع ہے۔ ان ميں سے ايك جبوف قد كا آ دى بار باراس في كا اندرا تا جاتا ہے اور لوگوں كے سوالوں كے جوابات لا كر آئيس بتاتا ہے۔ رئيس في بوجها كہ اس في ميں كون ہے جو في كے بابرا تا جاتا ہے۔ لوگوں في كون ہے جو في كے بابرا تا جاتا ہے۔ لوگوں في كون ہے جو في كے بابرا تا جاتا ہے۔ لوگوں في كون ہے جو في كے بابرا تا جاتا ہے۔ لوگوں في كون ہے جو في كے بابرا تا جاتا ہے۔ لوگوں في كہا كہ اس في ميں حضرت رسالت ما بعد الله بن اور وہ مرد حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند بيں جو في كے اندرا تے جاتے ہيں۔ رئيس كہتا ہے كہ ميں حضرت حبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند بيں جو في كے اندرا تے جاتے ہيں۔ رئيس كہتا ہے كہ ميں حضرت حبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند ہيں جو في كے اندرا تے جاتے ہيں۔ رئيس كہتا ہے كہ ميں الله تعالى عند ہيں جو في كے اندرا تے جاتے ہيں۔ رئيس كہتا ہے كہ ميں الله تعالى عند ہيں جو في كے اندرا سے مشرف ہوں۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کے اور باہر آ کر فرہایا کہ رسول فدانلے فی فرہائے ہیں کہ ابھی تھے ہیں اس کی الجیت نہیں کہ تو جھے دکھے سکے الین جا! اور میرا سلام بختیار کا کی کو پہنچا اور ان سے کہہ کہ ہر رات جو تحذیم جھے کو بھیجے ہو وہ پہنچا ہے لیک تین را تیں اسی گزریں کہ وہ تحذیبیں پہنچا۔ اس رکاوٹ کا باعث خدا کرے کہ فیر ہو۔رئیس کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو فوراً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے حرض کیا کہ رسول اکر میں نے آپ کو علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے حرض کیا کہ رسول اکر میں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ حضرت نے جب سملام سنا تو تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے۔
سملام بھیجا ہے۔ حضرت نے جب سملام سنا تو تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے۔
سملام بھیجا ہے۔ حضرت نے جب سملام سنا تو تعظیم کے لئے کھڑے الدوار مجل نے اس میں اللہ والیا عرف کا الدوار کیل نجم سنے ہوگئے۔
سملام بھیجا ہے۔ حضرت نے جب سملام سنا تو تعظیم کے لئے کھڑے کہ اور کیل نجم سنے کا ا

11.

بوت تحريفها يس تخصيص الْقِبْلَةِ لِتَعْظِيمِها.

ترجمہ: قبلہ کی جانب تمو کئے سے اس کی تعلیم کے لئے منع کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ جلداسنی ۵۵۵)

معلوم ہوا کہ حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تعظیم کے لئے معظم اللہ جس کی تعظیم کے لئے معظم اللہ جس کی تعظیم کرنا ہے اس کا سامنے ہونا اور دیکھنا ضروری نہیں۔ ای لئے پا خانہ کرنے والے اور نماز پڑھنے والے سے کعبہ شریف جا ہے ہزاروں کلویٹر دور نگاہوں سے اوجمل ہو پھر بھی اس کو کعبہ شریف کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔

(٣) حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عندے صدیث شریف مردی ہے۔ کان اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَصَلْمَ يَقُوعُونَ بَابَهُ بِالْاطَافِرِ. ترجمہ: رسول الله عَلَيْةَ كَ صحابه الله كا دروازة مبارك برنافتول سے درتك وسيّ تھے۔ (شفا شريف جلدا صفيه)

حضرت ملاعلی قاری اس مدیث کی شرح می قرماتی ہیں ۔ ایٹی حضوریًا خیفیفًا وَ دَفًا لَطِیْفًا تَصْطِیْمُاوَ تَکُویِنُهَا وَ تَشُویَفًا ترجمہ :حضوریًا ﷺ کی تعظیم و تحریم اور ان کی توقیر کے لئے ضرب خفیف سے بہت کمکی دستک ویے تھے۔ (شرح الثفا مع تیم الریاض جلد ۳ صفی ۲۹۵) معلوم ہوا کہ حضرت ملاعلی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزد یک نافتوں سے بھی دستک دینا بھی صاحب خاند کی تعظیم ہے۔

حغرت امام تقی الدین سکی کا عقیدہ (رمنی اللہ تعالی عنہ متونیٰ ۲۵۷جری)

رو من کام و پیتوا اور بہت بڑے چہدتقریاً ایک مو پیال کابول کے مصنف ہیں۔ ان کا واقعہ حضرت علامہ اسمتیل حتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت کی درمت میں علاء کا مجمع تھا تو ایک تعت خوال نے تعت شریف کے دوشعر پڑھے۔ خدمت میں علاء کا مجمع تھا تو ایک تعت خوال نے تعت شریف کے دوشعر پڑھے۔ فیمنڈ ذلیک قام الا مام المشہری و جمیئے من بالقہ جلس ف حصل انس فیمنڈ ذلیک قام الا مام کی المد جلس و یکھی ذلیک فی الا فیداء ، عظیم بالیک المد جلس و یکھی ذلیک فی الا فیداء ، مو مجے اور اس ترجہ بنو فورا امام کی اور تمام حاضر میں محل کورے ہو مجے اور اس

حضور کا جسم بے سمایہ (ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

حضور سیدِ عالم نور بختم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تمام خصوصیات میں سے ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیات میں ہے ایک خصوصیات میں ہے ایک خصوصیات میں ہے کہ آپ کے جسم الدس کا سامینیں پڑتا تھا۔ نہ سورج کی روشی میں اور نہ چاہد کی چاہد کی چاہد کی مقید و سحابہ ، تابعین اور تمام بزرگان وین کا ہے جس کی تفصیل کتابوں میں فدکور ہے۔ اس مقام پر بطور اختصار چند اہم صحفیتوں کے عقیدے ملاحظہ ہوں

اميرالمؤمنين حضرت عثان غني كاعقيده

(رمنی الله تعالی عند\_ وصال ۳۵ اجری)

رَئِسَ الْمَعْمَرِ مِن حَعْرِت عَلَامِهَا مَ مَنِى رَحْمَةِ الشَّرَقِ الْمَا عَلِيهِ (مَوْفَى ١٠٥) تَحْرِرِ فرمات مِن قَالَ عُضْمَانُ رَخِبِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ مَا اَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ لِنَكَّا يَضَعَ إِنْسَانَ قَدَمَهُ عَلَى ذَلِكَ الظِّلِ.

ترجمہ: حضرت عثان عنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضوطان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدا تعالی نے آپ کا سامیہ زمین پرنہیں ڈالا تا کہ کوئی انسان اس پر اپنا قدم ندر کھے دے۔( تنسیر ہدارک جلد اسٹی ۱۰۳)

ال صدیث شریف سے حضور علی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ واضح طور پر معلوم ہوا جس کی تائید امیر المؤمنین حضر سے علیان فی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ واضح طور پر معلوم ہوا جس کی تائید خود حضور قلیل سے بھی ثابت ہوئی کہ آپ کے سامنے حضر سے عنان فی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انکار نہیں فر مایا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضر سے اس ما انکار نہیں فر مایا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضر سے علامہ امام نعی کا بھی بھی جی محضور تافیل کے جسم اقدس کا سامیر نیس پڑتا تھا ، ورنہ علامہ امام نعی کا بھی بھی جی تقییر بھی ہرگز تحریر نہ کرتے۔

حضرت ذکوان تالبی کا عقیدہ (رضی اللہ تعالی عنہ) حضرت حکیم تر ندی نے آپ سے روایت کیا۔

in Hitchin

سلطان المشائخ حضرت محبوب البي نظام الدين اولياء كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان محوثي ٢٥٥ جري)

حضرت میر عبدالواحد بگرائی رحمة الله تعالی علید (متونی ۱۵۵ میری) تحریر فرائے ہیں۔

وقع سلطان المشائ باجع اذبارال خود نشمة بود ناگهال برخاستد و باز

بنشستند حاضرین مجلس از حضرت ایشال پرسیدند که برخاستن چه بود۔ گفتند

ورخافقاہ بیر دعگیر ماسکے بود۔ امروز بعسورت آل مگ سکے دیگر درفظرس آله

کہ درکوچہ کی گذشت من معظیم آل مگ استادہ شدم۔ (مین سائل سفیہ ۵)

ترجمہ: ایک مرتبہ معزت سلطان المشائ محبوب الی نظام الدین اولیاء

قدی سرہ این احباب کے ساتھ تشریف فرمات کہ ناگاہ کھڑے ہوگے۔ پھر

بینے کے ماضر بن مجلس نے آپ سے دریافت کیا حضور کی بناء پر کھڑے

مورت کا آیک کی جمارے دی دیگیر کی خافتاہ میں آیک کیا رہتا تھا۔ آج ای اس مورت کا آیک کیا رہتا تھا۔ آج ای مورت کا آیک کی خاطر اٹھا تھا۔ (سمی سنایل شریف متر بم صفور سمال کے کیا

تعظیم کی خاطر اٹھا تھا۔ (سمی سنایل شریف متر بم صفور سمال)

حس بزرگ کے نزدیک ایسے کئے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جا تز ہے ، سرکار اقدیل طلبی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نتو کیم سے وارے میں اس کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔



قَالَ ايْنُ سَبْعِ مِنُ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْآرُضِ وَإِنَّهُ كَانَ نُوْرًا فَكَانَ إِذَا مَشْى فِي الشَّمْسِ آوِالْقَمَرِ لَا يَنْظُرُلَهُ ظِلَّ قَالَ بَعْضُهُمُ وَيَشُهَدُ لَهُ حَدِيْثُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ وَاجْعَلَيْ نُورًا. قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ وَاجْعَلَيْ نُورًا.

ترجمہ: ابن سبع نے کہا یہ صنوبہ اللہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا سابید زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اس لئے کہ وہ نور تھے۔ تو جب جا نہ وسورج کی روشی میں وہ چلتے تھے تو سابیہ نظر نہیں آتا تھا۔ بعض آئمہ نے کہا کہ اس خصوصیت پر حضوصیا کے کی وہ صدیث شاہر ہے کہ جس میں آپ کی یہ دعا منقول ہے کہ اے اللہ! بجے نور بنا دے۔ (خصائص کبری جلدا صفیہ ۱۲۸)

منقول ہے کہ اے اللہ! بجے نور بنا دے۔ (خصائص کبری جلدا صفیہ ۱۲۸)

ان تحریروں سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رہے تا اللہ تعالی علیہ کا بھی طاہر ہوگیا کہ حضوصیا ہے کہ جسم اقدیں کا سابہ بیں پڑتا تھا۔ ساتھ ہی حضرت اہام ابن سبع کا بھی ہوگیا۔ بہی عقیدہ ثابت ہوگیا۔

امام ربانی حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی کا عقیده (طیدالرحمة والرضوان متونی ۱۰۳۵ جری)

آپ تريفرات بي-

نا جار او را سایه نبود - ورعالم شهادت سایه بر مخص از مخص لطیف ترست - و چول لطیف تر از و به در عالم نه باشد او را سایه چه صورت دارد -

رجہ: بینک صنور بناتھ کا سایہ بین تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم شہادت میں ہر چیز سے اس کا سایہ لطیف ہوتا ہے اور صنوطات سے لطیف کا نتات میں کوئی چیز نہیں تو چر آپ کا سایہ سمورت سے ہوسکتا ہے۔ کا نتات میں کوئی چیز نہیں تو چر آپ کا سایہ سمورت سے ہوسکتا ہے۔

اور تر مر قرماتے ہیں۔

مرگاہ محدرسول اللہ از لطافت علی نہ بود خدائے محمہ چکونہ علی ہاشد۔ ترجمہ: جب محمہ رسول اللہ علیق کے لئے لطیف ہونے کے سبب سامیہ نہیں ہے تو حضور علیق کے خدا کے لئے کمیسے سامیہ ہوسکتا ہے۔ ( مکتوبات شریف جلد ۲ صفحہ ۲۳۷)

1. 1.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يُرِي لَهُ ظِلَّ فِيُ خَمْسِ وَلَا قَمْرٍ.

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعانی علیہ وسلم کے جہم کا سامیہ نہ سوری کی دھوپ میں نظر آتا تھا نہ جائد کی جائدتی میں۔ (خصائص کبرٹی جلدا صفحہ ۱۸) حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حدیث شریف کو روایت کیا تو ٹابت ہوگیا کہ ان کا بھی مجی عقیدہ تھا کہ حضو طابعہ کے جہم کا سامیہ کی چنز کی روشنی میں نظر نہیں آتا تھا اور اس بنیاد پر حکیم ترخدی کا بھی بھی عقیدہ ٹابت ہوا۔

### ا مام الزمال حضرت علامه قاضى عياض كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متونى ١٩٣٨ جرى)

آپ تحریر فرمائے ہیں۔ مَاذُ کِرَ مِنُ اَنَّهُ لَا ظِلَّ إِنَّ مُحْدِمِهِ فِي شَمْسِ وَلَا فَمُر لِاَنَّهُ كَانَ نُورًا. ترجمہ: یہ جو بیان کیا گیا کہ سورج اور جا تم کی روشی عمل حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دستم کا سابیہیں پڑتا تھا تو اس لئے کہ حضور اللہ فور ہے۔ تعالیٰ علیہ دستم کا سابیہیں پڑتا تھا تو اس لئے کہ حضور اللہ فی طلدا صفور ۱۳۲۲)

حضرت قامنی عماض رحمة الله تعالی علیه كا عقیده اس تحریر سے بالكل واضح بے كه نور مونے كے سب حضوطات كا ساريس براتا تھا-

حضرت علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوني اا اله جرى)

آپ خصائص کبری می مستقل آیک باب مرجب کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں۔ بَابُ الْاَیَدِ فِی آفَهُ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمْ بَکُنْ بُری لَهُ ظِلْ. بَابُ الْاَیَدِ فِی آفَهُ صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمْ بَکُنْ بُری لَهُ ظِلْ. ترجمہ: اس مجروکا بیان کر حضوطان کے جسم کا ساریس و یکھا گیا۔ ترجمہ: اس مجروکا بیان کر حضوطان کے جسم کا ساریس و یکھا گیا۔

ر حصابی بران بھی اللہ تعالی عند کی عدید فقل کرنے مجر علامہ سیوطی علیم ترزی سے معترت ذکوان رضی اللہ تعالی عند کی عدید فقل کرنے کے بعد معترت امام ایمن سمع ہے اس پر شہادت اس طرح چیش فرماتے ہیں۔

### وسيله

جس کے ذریعے کی سے قرب اور نزد کی حاصل کی جائے ، آل کو دسیلہ کہتے ہیں۔ (التعریفات صفحہ ۲۲۵) صحابہ کرام اور تمام بزرگان دین بلکہ خود حضور سید الرسلین علیہ العسلاة التسلیم کا بھی مقیدہ ہے کہ بزرگول کو دسیلہ بنانا جائز ہے۔ زندگی بی بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی تفصیل لما حظہ ہو۔

حضورسيه عالم كاعقيده

(صلی اللہ تعالی علیہ وسلم \_ وصال اقدی اا ہجری برطابق ۱۳۲ عیسوی) حضرت عثان بن صنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے ۔

إِنَّ وَجُلَا ضَرِيْرَ الْبَصَرِ آنَى النِّيُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدُعُ اللَّهُ اللَّهُ يَعَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدُعُ اللَّهَ اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْ يُعَنِّ لَكَ قَالَ فَادَعُهُ قَالَ فَامَرَهُ أَنْ يُتَوَضَّا فَيَحُسُنَ وُضُوءَ فَ وَيُصَلِّي رَكَعَيْنِ وَيَلَّعُونِهِا لَمَا فَادَعُهُ قَالَ فَامَرَهُ أَنْ يُتَوَضَّا فَيَحُسُنَ وُضُوءَ فَ وَيُصَلِّي رَكَعَيْنِ وَيَلَّعُونِهِا لَمَا لَكُمُ وَالْوَجُهُ إِلَيْكَ بِنَيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

حضرت مجدو الف وائى رحمة الله تعالى عليه في ان تحريول س ابنا عقيده بالكل واضح كرديل كم معنور الف واضح كرديا كم حضور صلى الله تعالى عليه وسلم س زياده لطيف چونك كائنات عن كوئى چزنيس ، اس الح آب كا ساينيس موسكلاً.

شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث د بلوی بخاری کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان متونی ۱۰۵۲ جری)

آپ قريفرات بي-

نبود مرآ ل معترت ملی الله تعالی علیه وسلم را سایه نه درآ فاب و نه در آم . ترجمه : حضور علی کا سایه نه سورځ کی دهوپ می پژنا نفانه جاند کی چاندنی میں۔(مدارج المعنوة جلد اصفی ۱۱)

اور فرر قرماتے ہیں۔

چوں آل حضرت ملی الله تعالی علیه وسلم عین نور باشد نور دا سایہ نباشد۔ ترجمہ: حضور الله مرایا نور جی اور نور کے لئے سایہ بین ہوتا۔

(مدارج المنوة جلد اصلحه ١١٨)

مراح البند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا عقیدہ (علیہ الرحمۃ والرضوان ۔ متوفی ۱۳۳۹ ہجری) آپ حضور سید عالم نور جسم اللہ کے جسم اقدی کی خصوصیات کلیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ وسائیہ ایٹال برزش ندی افقاد۔ ترجہ: آپ کا سایہ زمین پرنیس پڑتا تھا۔ (تقسیر عزیزی پارہ مح صلی ۱۳۱۹) آپ کا عقیدہ ای تحریرے بالکل واضح ہے۔ مَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَمَ فِي عَتِهِ الْعَبَاسِ وَاتَّبِعِلُوهُ وَمِيلَةً إِلَى اللّهِ.

ترجمہ: گرمون مرمنی الله تعالی عند نے لوگوں کو خطاب کرتے

ہوئے قربایا کہ رسول الله الله الله علام عند میاس کے ساتھ ویبا بی سلوک کرتے

تھے جیبا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ لہذا اے لوگو! رسول الله الله الله کے بیٹا اپنے باپ کے ساتھ حضور کا طریقہ اپناؤ اور آئیس خدا تعالی ک

کے بچا حضرت عباس کے ساتھ حضور کا طریقہ اپناؤ اور آئیس خدا تعالی ک

بارگاہ عن وسیلہ بناؤ! (فق الباری شرح بخاری جلد استحداد)

ان احادیث کریمہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ وہ حضور سید عالم مطابقہ کو وسیلہ بنایا کرتے ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود وسیلہ بنایا اور دوسروں کو آئیس بنانے کا تھم دیا تا کہ بیہ ٹابت ہو جائے کہ فیر نبی کو مجمی وسیلہ بنایا جائز ہے اور پھر کسی صحابی نے ان کے اس قول وعمل پر اعتراض نہیں کیا، جس سے فیر نبی کو وسیلہ بنانے پر صحابہ کا اجماع بھی ٹابت ہوگیا۔

حضرت امیر مُعادیه کاعقیده (رمنی الله تعالی عنه - وصال اقدس ۲۰ جری)

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی منه ہے روایت ہے۔

إِنَّ السَّمَاءَ قَحَطَتُ فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ ابْنُ آبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ وَآهُلُ فِي الْمَشْوَدِ فِي الْمَشْوَدِ فَالَ آيَنَ يَوْيَدُ بْنُ الْاَسُودِ فِي الْجَرُدِي قَالَ آيَنَ يَوْيَدُ بْنُ الْاَسُودِ الْجَرُدِي قَالَ آيَنَ فَعَلِيهُ النَّاسُ فَاقَبَلَ يَتَخَطَّى فَامَرَهُ مُعَاوِيَةٌ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَعَدَ الْجَرُدِي قَالَ فَعَلَا فَاللَّهُمُ إِنَّا لَسْتَشْفِعُ اللَّكَ الْيُومَ بِخَيْرِنَا وَاقْضَلِنَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ إِنَّا لَسَتَشُفِعُ اللَّكَ الْيُومَ بِخَيْرِنَا وَاقْضَلِنَا اللَّهُمُ النَّاسُ اللَّهُ مَرْفَعَ يَوْيُدُ الرَّفَعُ يَلَيْكَ الْيُومَ بِخَيْرِنَا وَاقْضَلِنَا اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمہ بہارش مبیں ہوئی قط پڑھیا تو معزت امیر معاویہ رسی اللہ تعالی عنداور ومثل کے لوگ معاویہ معاویہ عنداور ومثل کے لوگ کے ایک معاویہ منبر پر بیٹے تو فرمایا بیزید بن اسود جرشی کہاں جیں؟ راوی نے کہا کہ لوگوں

1, 1, 5,11

مطابق كام كرك كفرا مواتو آكه والا موكيا\_

(ترندى شريف جلد اصنى عود ١٩٤٥ خصائص كبرى جلد ٢ مني ١٠١)

الم ترفدی نے فرملیا کہ بیر صدیدہ میں ہوار علامہ بیوطی نے تر بر فرمایا کہ اس صدیدہ کو المام بخاری نے اللہ کا کہ اس صدیدہ المام بخاری نے این تاریخ میں روایت کیا اور بیلی نے العدائل والد وات میں اس صدیدہ شریف کو روایت کرے فرمایا کہ میں ہوا اور ایونیم نے اے معرفہ میں روایت کیا۔

ال حدیث شریف سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ صنور مطابقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگر شرک ہونا تو صفوطا ہے اس وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگر شرک ہونا تو صفوطا ہے اس نامینا کو مرکز تھم ندفر اتے۔

حضرت عمرِ فاروقِ اعظم کاعقبیدہ (رمنی اللہ تعالیٰ عنہ۔وصالِ الدّیں ۲۳ جمری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔

ر جمہ بیب لوگ قبط میں جالا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اللہ عند حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند حد وسیلہ سے وعا کرتے اور کہتے اے اللہ ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو دسیلہ بنایا کرتے ہے تو ہمیں ایل نبی کے بچا کو دسیلہ بناتے ہیں۔ حضرت الن رضی اللہ تعالیٰ عند نے قرمایا ، ہر مرجہ پائی بی وسیلہ بناتے ہیں۔ حضرت الن رشی اللہ تعالیٰ عند نے قرمایا ، ہر مرجہ پائی بی وسیلہ بناتے ہیں۔ حضرت الن رشی اللہ تعالیٰ عند نے قرمایا ، ہر مرجہ پائی بی پڑتا۔ ( بخاری شریف جلد استحد سے اللہ ا

### حضرت امام اعظم الوحنيفه كاعقيده (رمنی الله تعالی عنه متونی ۱۵۰ جری)

آپ کا نام نامی تعمان، کئیت ابو حنیفہ اور لقب اہام اعظم و اہام اسلمین ہے۔ آپ فارس کے باوشاہ نوشیروال کی اولاد سے میں ۔سلسلۂ نسب اس طرح ہے ۔تعمان بن ثابت بن تابت بن قبس بن بردگرد بن شہریار بن بردیز بن نوشیروال ۔ بن قبس بن بردگرد بن شہریار بن بردیز بن نوشیروال ۔

آپ کے زبات مبارکہ میں تقریباً بائیس محابہ زندہ تھے ، جن میں سے سات محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی طاقات ثابت ہے۔خصوصاً حضرت الس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن اوفی، حضرت محفل بن بیار اور واثلہ بن السقع رضی اللہ تعالی عنبم ہے۔ اور حضرت الس و حضرت جابر و حضرت وائلہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنبم ہے۔ اور حضرت الس و حضرت جابر و حضرت وائلہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنبم ہے ۔ اور حضرت کی جیں۔

عدیث شریف میں آپ کے متعلق بٹارت بھی دی گئی ہے جیسا کہ محدی زبانہ معرت علامہ جلال الدین سیوفی شافعی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ دمیں کہنا ہوں کہ حضور سید عالم اللہ میں سیونی شافعی علیہ الرحمة والرضوان تحریر فرماتے ہیں۔ دمیں اس موں کہ حضور سید عالم اللہ تقالی عنہ کے بارے میں اس صدیث شریف میں بٹارت دی ہے جے الوقیم نے علیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تقالی عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ نی اکرم منافظ نے نے فرمایا کو تکان العِلم با لشریا کھنا وکا وکا بین الموری میں سے دِ جَالَ مِنْ اَبْدَاءِ فَادِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَوَال مردول میں سے ایک جوال مردور اس میں ایک جوال مردور اس میں ایک جوال مردور اس میں ہے ایک جوال مردور میں سے ایک جوال مردور اس میں ہے ایک جوال مردوم دور اس میں ہے گئی جائے گا۔

(تبيض الصحيفه في مناقب الامام ابي حنيفه اردو صفحه ٢)

اور فرماتے میں کہ جم طرائی میں حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت بے کہ رسول اللہ علی کے فرمایا کو تکان اللہ این مُعلّقًا بِاللَّوَا لِلَّهَ اَلَّهُ فَاسٌ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

نے آئیں پکارا تو وہ قدم بر حاتے ہوئے نمودار ہوئے ادر حضرت امیر معادیہ کے عظم سے مزر پر ج سے اور ان کے قدموں کے پاس بیٹے گئے۔ پھر حضرت امیر معادیہ امیر معادیہ نے دعا کی کہ اے اللہ! ہم تیری بارگاہ یس بزید بن اسود کو سفارتی کھیراتے ہیں ۔ بزید! اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ یس اٹھا ہے! تو حضرت بزید نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھو اٹھائے۔ حضرت بزید نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھو اٹھائے۔ تعوری وریعی نہیں گزری کے مخرب کی طرف بادل کا آیک کھڑا ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ ہوا بھی چلی اور ہم پر الی بارش ہوئی کہ اپنے گھروں کے پنچنا دشوار ہوگیا۔ (طبقات این سعد جلد عصفی سے اس

اس مدیث شریف سے ثابت ہوا کہ محانی رسول مطرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجی بھی مجی محقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بزرگوں کو دسیلہ بنانا جائز ہے اور آپ کے ال عمل کا محابہ و تابعین میں ہے کسی نے الکارٹیس کیا تو اس مسئلہ میں ان کا اجماع بھی ثابت ہوگیا۔

حضور سيّد تا شخخ عبد القادر جيلاني كاعقيده (رضى الله تعالى عنه وصال الدس ١٢٥ جرى)

ر جمہ: جب تم اللہ تعالیٰ ہے کوئی حاجت طلب کروتو میرے وسلے ہے طلب کرو\_( ایج الاسرار صفحہ ۱۳)

سب سرور ہو ہوں سرار کہ اسکا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے دسیلہ کے بارے جمل ان کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ بخاری اور حضرت امام مسلم وغیرہ مجمی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی شاکردی ہے باہر نیس ہو سکتے۔

ذرقائی شارح مؤطائے حضرت الم اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کروہ عدی فرقائی عنہ کی روایت کروہ عدی ہے۔ معدیثوں کی تعداد میں کئی قول نقل کئے ہیں۔ اول میر کہ آپ کے مرویات پائج سو ہیں۔ ورسرے مید کہ مات سو ہیں۔ چرتھے یہ کہ ایک ہزارے کچھ ذاکہ ہیں۔ چرتھے یہ کہ ایک ہزارسات سو ہیں۔ یانچویں میر کہ چے سوسر مسٹھ ہیں۔

اور فیرمقلدین جوید کہتے ہیں کہ حضرت اہام اعظم ابر صنید رمنی اللہ تعالی عد کو صرف سنرہ حدیثیں کہنی ہیں اور جوت ابن خلدون کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو وہ سراسر غلط ہے۔ اس لئے کہ بدائن خلدون کا عقیدہ نہیں ہے اور نداس کا قول ہے بلکہ اس نے دوسرے کا قول حکایۂ نقل کیا ہے اور اغلب بد ہے کہ اس نے سیماً تدکھا تھا اور کا تب کی غلطی سے قول حکایۂ نقل کیا ہے اور اغلب بد ہے کہ اس نے سیماً تدکھا تھا اور کا تب کی غلطی سے سیعۃ عشر ہوگیا۔ یا ازراہ حسد قصداً ایسا کیا گیا۔ اس لئے کہ بقول حضرت مل علی قاری، حضرت اہام اعظم رضی اللہ تعالی عندتر اس ہزار مسائل حل فرمائے ہیں جن میں سے ارتبی ہزار مسائل عل فرمائے ہیں جن میں ہیں۔ ہزار مسائل معاطات کے بارے میں ہیں۔

لو اگر آپ کو صرف ستر و حدیثیں پہنی ہوتیں تو اسے زیادہ سائل آپ ہرگز حل نہیں کر سکتے تھے، نہ علامہ ذہبی شافعی تذکرہ الحفاظ میں آپ کا ذکر حفاظ حدیث میں کرتے، نہ اکا بر علائے حدیث آپ کو اپنا شخ بتاتے ، نہ آپ کے لئے امام کا لقب تسلیم کرتے، نہ محدث زمانہ حضرت علامہ جلال الدین سیولمی شافعی اور دیگر علائے سلف آپ کے ضل و مناقب میں بوی بوی کا بیں لکھتے۔

غرضیکہ غیر مقلدوں کا یہ پروپیگنڈو کہ حضرت امام البوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوصرف سرو حدیثیں پیٹی ہیں بالکل جموث ہے۔ اسے وہی فخص مح مان سکتا ہے جے آپ کے علم سے حسد ہوگا اور یا تو وہ آپ کے علم سے جاتل ہوگا ، جو آپ کی مرویات کو دیکھنا جاہے وہ مؤطا امام محد، کتاب الآثار، کتاب الحج اسم کی سر کیر اور حضرت امام ابو بوسف کی کتاب الخراج، کتاب الا مالی مجرد بن زیاد وغیر ہا کا مطالعہ کر ہے۔ ان میں امام اعظم کی روایت کردہ کی سو حدیثیں مجمع اور حسن ملیں گی۔

آپ کی تصنیفات، فقد اکبر، کتاب الوصیة ، کتاب العالم والمتعلم اور کتاب المفقو و وغیره پیں ۔ آپ کا وصال ۱۵۰ ججری میں ہوا۔ مزارِ اقدس بغداد شریف کے خیزرال قبرستان میں

malfutenin

كركيس م- (تعيش المعجيد اردومني)

ان احادیث کریمہ میں "ابتائے قاری" اور" رجال قاری" ہے معرت سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ اور ان کے امحاب مراد میں ۔

آپ نے چار بڑار مشائخ تا بعین و تی تا بھی ہے و دیمے و فقہ عاصل کیا جن می سے بعض حضرات کے نام یہ جی ۔ حضرت امام جعفر صادق، نافع مولی این عرب موئی بن ابی عائشہ، سالم بن عبدالله بن عمر بن انتظاب، سعید بن سروق، سلمہ بن کہیل، سلیمان بن مہران اعمش، طاؤس بن کیمان، عبدالله بن دیار، عبدالرحمٰن بن بر مزاعرت، عطاء بن ابی مہران اعمش، طاؤس بن کیمان، عبدالله بن دیار، عبدالرحمٰن بن بر مزاعرت، عطاء بن ابی رباح، عطاء بن ابی الرفتنی، ولید بن سرت مولی عمر بن الحصاب اور بشام بن عروه بن الربیروض الله تعالی عنی الرفتنی، ولید بن سرت مولی عمر بن الحطاب اور بشام بن عروه بن الربیروض الله تعالی عنی مرکز راف موئے کے بعد گوششی کا ادادہ فرمایا تو ایک دات آپ مرکز راف ہوئے۔ صفور الله تعالی میں مرکز راف میں مرکز راف ہوئے۔ صفور الله تعالی نے میری سنت زیمہ کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے تو آپ گوششی کا ادادہ برگز نہ کریں ۔ اس بثارت کے بعد آپ دوئ و قدریس اور مسائل شرعیہ کے اجتہادہ کا ادادہ برگز نہ کریں ۔ اس بثارت کے بعد آپ دوئ و قدریس اور مسائل شرعیہ کے اجتہادہ استباط میں مشنول ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ کا قدیب سادی و نیا میں جیل گیا۔

اسلما ویل سون اوسے یہاں میں دائی وید ہیں اس اور اسلم کا ذکر بعض محدثین اسپ کے شاکردوں کا ذکر بعض محدثین نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ان جس سے چند بزرگوں کے اسائے گرائی ہے ہیں۔ امام ابد بوسف، امام محد، امام زفر، حسن بن زیاداؤلؤی، ابد مطبح بنی، عبداللہ بن مبارک، وکی بن جراح، زکریا بن ابی زائدہ حفص بن غیائے تنی، رئیس العموفیہ داؤد طائی، یوسف بن خالد، جراح، زکریا بن ابی زائدہ حفص بن غیائے تنی، رئیس العموفیہ داؤد طائی، یوسف بن خالد،

اسد بن عمروادر نوح بن مريم وغيره بهم\_رضي الله تعالى عنهم-

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کو مسائل کے اجتہاد اور احکام کے استباط کی مشخولیت کے سبب روایت عدیث کا بہت کم موقع ظا۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیت و حضرت عمر قاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنها کو امور خلافت کی مشخولیت کے سبب حدیث کی حضرت کا اتفاق کم مول گر اس کے باوجود حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا اتفاق کم مول گر اس کے باوجود حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کر دو حدیثوں کی پندرہ مسند یں جمع کی گئی ہیں اور آپ کے شاگر واکا برمحد ثین کے شیوخ کر دو حدیثوں کی پندرہ مسند یں جمع کی گئی ہیں اور آپ کے شاگر واکا برمحد ثین کے شیوخ میں شار کئے گئے ہیں۔ جیسے بچی بن معین، وکیج بن جراح، مسعر بن کدام، عبداللہ بن میں شار کئے گئے ہیں۔ جیسے بین معین، وکیج بن جراح، مسعر بن کدام، عبداللہ بن میارک ، امام ابو یوسف، احمد بن منبل اور بالواسط اصحاب صحاح ستہ یعنی حضرت امام میارک ، امام ابو یوسف، احمد بن منبل اور بالواسط اصحاب صحاح ستہ یعنی حضرت امام

نی کی طرف رخ کرو اور ان سے شفاعت طلب کرور اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ (شفاشریف جلدِ صفی ۱۳۳) معترت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے ان کا عقیدہ کا ہر ہے کہ حضوط تعلقے خدا تعالی کی ہارگاہ بیں لوگوں کے دسیلہ ہیں۔

> حضرت امام شافعی کا عقیدہ (رضی اللہ تعالی منہ متونی ۲۰۴ ہجری)

ملامہ خطیب بغدادی (متوفی ۱۳۲۳ جری) تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ فِي آيَّامٍ هُوَ بِبَغُدَادَ كَانَ يَتَوَسَّلُ بِالْإِمَامِ آبِي حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ يَجِيءُ إِلَى ضَرِيْجِهِ يَزُورُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ.

ترجمہ: حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جن دنوں بغداد میں ہے۔
حضرت امام اعظم رضی للہ تعالی عنہ ہے توسل کرتے۔ ان کی قبر پر حاضر ہوکر
اس کی زیارت کرتے ، آئیس سلام کرتے ۔ پھرا چی حاجت پوری ہونے کے لئے
اللہ کی بارگاہ میں آئیس دسیلہ بناتے ۔ (تاریخ خطیب بغدادی جلدا صفحہ ۱۲۳)
اور علامہ این تجرکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفی ۱۷۲۴ جری) کھتے ہیں کہ
حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔

الُ النَّبِي فَرِيْعَتِى وَهُمَّ إِلَيْهِ وَسِيْلَتِى اَرْجُوْبِهِمْ أَعْطَى غَدًا بِيَدِ الْيَهِيْنِ صَحِيْفَتِى ترجمہ: لین آل ہی میرے لئے ذریعہ نجات ہیں اور وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں میرے لئے وسیلہ ہیں ۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے طفیل کل (قیامت کے دن) اللہ تعالی میرا نامہ اعمال میرے واہنے ہاتھ میں دےگا۔ (صواعق محرقہ صفحہ ۱۸)

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عند کا عقید: ان روانتوں سے بالکل واضح ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی وفات کے بعد ان کو اپنی حاجت کے لئے وسیلہ بناتے تنے اور آل رسول آلی کو اپنے لئے وسیلہ ہونے کا اعتقاد رکھتے تنے۔

in If I cars

زیارت گاہ خاص وعام ہے جس پرسب سے پہلے سلطان ملک شاہ سلوتی نے 100 اجری میں شاعدار گنبد بنوایا اور آپ کے آستانہ عالیہ پر حنیوں کے لئے مدرسہ حنیہ قائم۔ (مانوذ از تعیین المعینی ، خیرات الحسان، صدائق الحقید ، مغید المفتی ، سوائح امام الظم )۔
آپ اپنے مشہور تصیدہ نعمانیہ میں صنور سید عالم الفظی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں۔
اَذَتَ الَّذِی لَمُنا مَوسِلَ بِکَ احَمُ مِن زَلَّةٍ فَازَ وَ هُوَ اَبَا سَکَ اَنْ مَ مِن زَلَّةٍ فَازَ وَ هُوَ اَبَا سَکَ اِرْ جَد : یعنی آپ بی وہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ المسلوة والسّلام نے ترجہ نے یعنی آپ بی وہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ المسلوة والسّلام نے آپ کو وسیلہ بتایا تو وہ کامیاب ہوئے ۔ تبولیت وعا سے ، حالاتکہ وہ آپ کے باب ہیں۔

و من الله علم الله من الله تعالى عنه كا عقيده الله علم الله تعالى عنه كا عقيده الله عمر سے ظاہر بى كه منوطان كا الله على الله الله الله على الله ع

### حضرت امام ما لک کاعقبیده (رضی الله تعالی عند متونی ۹ کا جمری)

روری الدون الم قاضی عماض علیہ الرحمة والرضوان (متونی ۱۵۴۴جری) تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المؤسنین ابوجعقر منصور بعنی بنی عباس کا دوسرا خلیفہ جب حضور سید عالم الفیقہ کے مزار اقدیس کی زیارت کے لئے حاضر ہوا تو اس وقت مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عند موجود تھے۔ خلیفہ منصور نے آپ کو تخاطب کرتے ہوئے کہا۔

عد موجود سحے طغة صور ح إلى والله عنه مور على الله صلى الله على الله عنه أَمْ اَسْتَقْبِلُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِمَ تَصُوفَ وَجُهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِلْمَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِمَ تَصُوفَ وَجُهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِلْمَكَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِمَ تَصُوفَ وَجُهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِلْمَكَ وَعَالَهُ مَا لَى عَلَيْهِ وَاسْتَشْفِعُ بِهِ وَوَسِيْلَةُ آبِيْكَ ادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى اللهِ بَلِ اسْتَقْبِنُهُ وَاسْتَشْفِعُ بِهِ وَوَسِيْلَةً آبِيْكَ ادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إلَى اللهِ بَلِ اسْتَقْبِنَهُ وَاسْتَشْفِعُ بِهِ وَوَسِيْلَةً اللهُ .

میں تو آپ نے وقایہ کا مختر تحریر فرمایا۔ جب آپ کے صاحبزادے محدد نے مختر الوقایہ حفظ کر لیا تو آپ سے دقایہ کی شرح لکھنے کے لئے بہت امرار کیا، جس میں مخترالوقایہ کے بھی معلقات مل کے جائیں۔ لہذا آپ نے صاحبزادے کی خواہش کے مطابق شرح دقایہ لکھنا شروع کیا ، محر کماب ممل ہونے سے پہلے صاحبزادے کا انتقال ہوگیا جس کا آپ کو بے انتہا قاتی ہوا۔

وقایہ کی کل پندرہ شرص کھی گئیں جن میں آپ کی شرح الی عمدہ ہے جو ساری دنیا میں مقبول ہوکر تمام مداری و اپنے میں م مقبول ہوکر تمام مداری عربیہ میں داخل درس ہوئی جس پر اب تک بیالیس حواثی لکھے مجئے اور ہزاروں ملکہ لاکھوں علاء اس سے مستفیض ہوئے۔ یہاں تک کہ غیر مقلد جو تقلید کو گمرای قرار دیتے ہیں وہ بھی حقی غرب کی اس کماب شرح وقایہ سے فائدہ اٹھانے پر مجبور ہوئے۔

اور آب نے اصول فقہ میں ایک لطیف متن تنقیح کے نام سے تصنیف کیا۔ پھر اس کی شرح کو تھی تالیف فرمائی جس کی شرح حضرت علامہ سعدالدین تفتازانی (متوفیٰ ۹۲ عبیری) نے کو تک کے نام سے کی ۔ ان کے علاوہ المقد بات الاربد، تعدیل العلوم (اقسام علوم عقلیہ میں) وشاح (علم معانی میں) شرح فصول الجسین ( نحو میں) کتاب الشروط اور کتاب المحاضرہ وغیرہ آپ کی اہم تصنیفات ہیں ۔

عام عاجری میں آپ کا وصال ہوا۔ مزار مبارک شارع آباد بخارا میں زیارت گاہ خاص دعام ہے۔

آ پِ شُرْح وقایداول کے دیباچہ ش*ل تحریر فرماتے ہیں۔* اَلْعَبُدُ الْمُتَوَسِّلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِاَفُوَى اللَّهِ يُعَالَى بِاَفُوَى اللَّوِيُعَةِ.

ترجمہ: پی خدا تعالیٰ کی بارگاہ کا دسلہ زیادہ طاقت ور ذراید کا ڈھونڈ نے والا ہول۔ مولانا عبدائی صاحب فرگی تحلی اَلْمُتُوَسِّلُ کے حاشیہ پی لکھتے ہیں۔ دَلْتِ اُلاَحَادِیْتُ عَلیٰ جَوَازِ الْتُوسُلِ بِالاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَاللَّوَاتِ الْفَاضِلَةِ. ترجمہ: نیک اعمال اور بزرگان وین سے توسل کا جواز حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور اَقُوَی اللَّرِیْعَةِ کے حاشیہ پی لکھتے ہیں۔

اَلْمُوَادُ بِهِ إِمَّا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا الْقُوانُ وَإِمَّا عِلْمُ الشَّرِيْعَةِ القُولُ وَإِمَّا عِلْمُ الشَّرِيْعَةِ وَالْآصُولِ وَإِمَّا عِلْمُ الشَّرِيْعَةِ وَالْآصُولِ وَالْكَلَامِ وَإِمَّا عِلْمُ الْفِقْهِ.

marin care

حضرت امام احمد بن عنبل کاعقبیده (رمنی الله تعالی عند متونی ۱۳۶۱ جری)

حضرت علامه نبهاني عليه الرحمة والرضوان تحرير فرمات إن -

تَوَسَّلَ الْإِمَامُ آخَمَدُ بُنُ حَنْبَلِ بِالْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ حَتَّى تَعَجَّبَ إِبْنَهُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْإِمَامِ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الإِمَامُ آحُمَدُ إِنَّ الشَّافِعِيُّ كَالشَّمْسِ لِلنَّامِ وَكَالْعَافِيَةِ لِلْبَدَنِ.

رجہ: حضرت الم احمد بن منبل رحمة الله تعالی علیہ نے حضرت الم شافی
رمنی الله تعالی عند سے توشل کیا تو الم احمد بن منبل کے صاجزادے حضرت
عبدالله نے تعجب کیا۔ اس پر الم احمد نے فر الما کہ حضرت الم شافی ایسے جن
جیسے لوگوں کے لئے سورج اور بدن کے لئے تندری (شواجد التی صفحہ ۱۹۱۷)
طابت ہوا کہ حضرت الم احمد بن منبل رضی الله تعالی عند کے نزد کیہ مجمی وسلہ کا
عقیدہ حق ہے کہ انہوں نے خود حضرت الم شافی رضی الله تعالی عند سے توسل کیا۔

### صاحب شرح وقابيه حضرت عبيدالله بن مسعود كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان-متوني ٢٣٤ جرى)

آپ كا اسم كراى عبيد الله اور لقب صدر الشربعة انى ب- آپ كے والد كا نام مسعود اور دادا كا نام مسعود الدكا نام مسعود اور دادا كا نام محمود ب جو صدر الشربعة اور دادا كا نام احمد ب جو صدر الشربعة اول سے مشہور ميں - آخر من آپ كا سلسله نسب مشبور سحاني حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عند سے لل جاتا ہے۔

إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْطَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فِي خَاجَةٍ وَ كَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْخِتُ الَّذِهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجِيهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ خُنَيْفٍ فَشَكَّا اِلَّذِ ذَلِكَ فَغَالَ لَهُ إِنْتِ بِالْمِينَاأَةِ فَتَوَطَّأَ ثُمَّ اثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلٍّ رَكَعَنُنِ ثُمَّ قُلُ اللَّهُمّ إِنِّي أَسْنَلُكَ وَ أَ تُوَجُّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي ٱ تَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَقُضِي لِي حَاجَتِي وَاذْكُرُ خَاجَتَكَ ثُمَّ رُحُ حَتَّى أَرُوْحَ فَانْطَلَقَ الرُّجُلُّ وَصَنَعَ ذَلِكَ ثُمَّ أَ ثَي بَابَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَجَاءَ الْيَوَّابُ فَأَخَذَ بِيَدِمِ فَادُخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ فَأَجُلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطُّفُسَةِ فَقَالَ ٱنْظُرُ مَاكَانَتُ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ لُمُّ إِنَّ الرَّجُلَ حَتَّى كَلَّمْنَهُ قَالَ مَا كَلَّمُنَهُ وَلَكِيْنَى رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَهُ ضَرِيْرٌ فَشَكًا اِلَّذِهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ لَهُ أَوْ تَصُبِرُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي فَالِدُ وَقَلْدُ شَقَّ عَلَى فَغَالَ اِثْتِ الْمِيْضَأَةَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمُّ قُلُ اللَّهُمُّ اِنَّى أَشْتُلُكَ وَٱلْوَجَّةُ اِلَّيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيّ الرُّحْمَةِ . يَامُحَمَّدُ إِنِّي أَ تَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيْجَلِّي لِي عَنْ بَصَرِي اَلْلُهُمَّ خَفِّعَهُ فِي وَحَفِقِعَنِي فِي نَفْسِي. قَالَ عُثْمَانُ فَوَاللَّهِ مَا تَفَرِّقُنَا حَثْبِي دَحَلَ الرَّجُلُ كَانُ لُمْ يَكُنْ بِهِ ضَوَرٌ.

ترجہ : آیک فض معرت عان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی مرف النفات بیس فرمات سے مضرورت کے لئے جاتا تھا۔ گر معرت حان اس کی طرف النفات بیس فرمات سے اور نداس کی ضرورت کے سلطے میں توجہ کرتے سے تو اس نے معرت عان بن محدید سے طاقات کر کے اس کی دکارت کی ۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ دشوگاہ پر جا کر دخو کہ اور کرد اور کھت نماز پڑھو۔ پھر دعا کرداے اللہ! بیس تحدید سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نی جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں جو نی کرمت ہیں۔ یا رسول اللہ! میں آپ کے دسیلہ سے اپنے دب کی جو ایس کی حاجت اور (بددعا کرتے ہوئے) مطرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ بھری حاجت پوری قربائے ۔ اور (بددعا کرتے ہوئے) اٹی حاجت کا ذکر کرد پھر شام کو میر نے کا اور ان کے شراے ۔ اور (بددعا کرتے ہوئے) حاجت کا ذکر کرد پھر شام کو میر نے کا اور ان کے فرمانے کے مطابق کیا حاجان کی خدمت میں) چلوں ۔ تو وہ محض جا گیا اور ان کے فرمانے کے مطابق کیا گھر محضرت حاجان کی مذمت میں) جلوں ۔ تو وہ محض جا گیا اور ان کے فرمانے کے مطابق کیا گھر محضرت حاجان کی دور ان آیا اور ان کے فرمانے کے مطابق کیا گھر محضرت حاجان کی دور ان آیا اور ان کے فرمانے کے مطابق کیا گھر محضرت حاجان کی دور ان آیا اور ان کا اور ان کی اور اس کا ہاتھ پکڑ

ترجمہ: اقوی ذریعہ سے یا تو رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم مراد ہیں یا قرآن یا حضوطات کے درود۔ یا شریعت اور ان احکام کاعلم مراد سے جو نقه، اصول اور کلام کوشائل ہواور یا تو علم فقد مراد ہے۔

کیکن ظاہر ہد ہے کہ اتوئی ذریعہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی مراد ہیں ال کے کہ اللہ تعالی کی بانگاہ کے لئے سب سے طاقت ور دسیلہ حضور اللہ ہی ہیں۔ ان سے بور کر کوئی دسیلہ بیس ۔ بہر حال صاحب شرح وقامہ حضرت عبیداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر سے ان کا حقیدہ ثابت ہے کہ سرکام اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے بردگان وین کوخدا تعالی کی بارگاہ کا دسیلہ بنانا جائز ہے اور موادنا عبدائی فرجی کئی کا بھی ہی عقیدہ ثابت ہوا۔

امام ابن جهام صاحب فتح القدير كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان-حوفي الا ٨ ججري)

آپ كَابِ الْحَ بَابِ زَيَارِت النِّي صَلَى اللهُ قَالَى عَلِيهِ وَمَلَّمَ عَلَى آرُرِ فَرَاحَ إِلَى اللهُ وَيَسْتُلُ اللهُ وَيَسْتُلُ اللهُ حَاجَعَة مُتَوَسِّلًا إِلَى اللهِ بِحَضْرَةِ نَبِهِ (إِلَى اَنُ قَالَ) ثُمُّ يَسْتُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اس تحریرے امام ابن جمام علیہ الرحمة والرضوان کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی ان وسیلہ بنانا جائز ہے۔ علامہ جلال اللہ بین سیوطی کا عقیدہ علامہ جلال اللہ بین سیوطی کا عقیدہ (علیہ الرحمة والرضوان متوفی اا ۹ آجری)

ر علیہ ارسہ وہ رسال کا اللہ ہیں کہ حضرت ابو امامہ بن مہل بن عُدیف رضی اللہ تعالی عنہ سے

یرکت این بنده که تو رحمت و اکرام کردهٔ اور ایر آورده گردال حاجت مرا یا ندا کندآل بنده مغرب و محرم را که اے بندهٔ خدا و دنی وے شفاهت کن مراد نجواه از خدائے تعالی مطلوب مراتا قضا کند حاجت مرا پس نیست بنده درمیان محر دسیله و قادر و معلی و مسئول پروردگارست تعالی شاید و در وے بیج شاریهٔ شرک نیست چنانکه مشکر و بهم کرده - و آل چنانست که توسل و طلب دعا از صالحال و درمتان خداد حالت حیات کندوآل جائز ساحت با تفاق بی آل چا جائز نباشد درمتان خداد حالت کندوآل جائز ساحت و بعداز ممات مگر به ترقی کمال و

ترجمہ: مد طلب کرنے کی صورت صرف کی ہے کہ ضرورت مند اپنی صاحب کو اللہ تعالی ہے اس نیک بندے کی روحانیت کے وسلے ہے طلب کرے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی ش مقرب و کرم ہے اور کے خداو ندا اس بندے کی برکت ہے کہ جس پر تو نے رصت و اکرام فرمایا ہے میری حاجت کو پررا فرما۔ یا اس مقرب بندہ کو بیارے کہ اے بندہ خدا اور اللہ کے ولیا میرے لیے شفاعت کر اور اللہ تعالیٰ ہے وعا کر کہ میرے مقصد کو پورا فرمائے ۔ لہذا بندہ ورمیان ش صرف وسیلہ ہے ۔ قادرہ وینے والا اور جس سے سوال کیا گیا بندہ ورمیان ش صرف وسیلہ ہے ۔ قادرہ وینے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے خدا تعالیٰ بی ہے ۔ اس می شرک کا شائر تک فیس جیسا کہ مکر نے وہم کیا ہی جندا تعالیٰ بی ہے ۔ اس می شرک کا شائر تک فیس جیسا کہ مکر نے وہم کیا ہی وسیلہ بنایا جاتا ہے ۔ ان سے وعا طلب کی جاتی ہے اور یہ بالا تفاق جائز ہی وسیلہ بنایا جاتا ہے ۔ ان سے وعا طلب کی جاتی ہے اور یہ بالا تفاق جائز ہی وفات کے بعد وحن بات کیوں جائز نہ ہوگی؟ کالمین کی ارواح ش خی خاہری زندگی اور وفات کے بعد وحرف اثنا فرق ہے کہ آئیس اور زیادہ کمال عامل ہوتا ہے۔ (فادی عزیز یہ جلدا صفی ۱)

اس فتوی شی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر اپنا عقیدہ تحریر فرما دیا کہ بررگان دین کوجس طرح ان کی ظاہری زندگی میں دسیلہ بنانا جائز ہے ایس شرک کا شائبہ تک نہیں۔ اس جائز ہے اور اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں۔ اس لئے کہ سوال اللہ تعالیٰ بی سے ہوتا ہے اور برنگان دین صرف دسیلہ ہوتے ہیں۔

كرامرالمؤسين كے باس لے كيا تو انہوں نے اس كوائے ساتھ مند ير بنحايا اور فرمایا کہ میں تمیاری حاجت ہوری کروں گا۔ مجرود فض امیر اکو منین کے بہال ہے جاكر عثمان بن عنيف سے ماقات كى اوركها الله آب كو جزائے فير عطا فرائے۔ امیرالمؤسنین میری ضرورت کے بارے میں کوئی توجہیں فرماتے تھے۔ بہاں تک کہ آپ نے میرے بادے میں ان سے تعکو کی ۔عثمان بن خدید نے کہا میں نے ان ے تفتگونہیں کی ہے لیکن میں نے دیکھا کدرسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم کے یاں ایک نابیا مخص نے آ کرائے اعمے بن کی شکایت کی ۔ حضور اللہ نے فرمایا كياتم صركر يكت بو؟ عرض كيا \_ يا رسول الله إ جمير كونى راو بتاني والمانبيل اورب ميرے لئے تکلف وہ ہے۔ تو حضور اللے نے فرمایا کہ دضوگاہ میں جاکر دضو کرواور دو ركعت نماز يدحو \_ وكر دعا كرد \_ ا \_ الله إش تحمد عد موال كرتا بول اور تيري باركاه میں تیرے نی محصلی اللہ تعالی طیہ وسلم ہے متوجہ ہوتا ہوں جو نی ارحمت ایں - یا رسول الله! من آپ كے دسيلہ سے النے رب كى طرف متوجه ١٥١ ١٥١ كد ١٥ ميرك آ كوكي تطيف دور فرماد \_\_ا\_الله! أو حضورات كى شفاعت مير \_ بار يمل تبول فرما اور میری شفاعت میرے بارے میں محضرت عمان بن منیف رضی الله تعالى عند فرمايا خداك تم عم الجي وبال سے كينيل تھے كدوه فض آيا كويا كدوه ائدها بي نيس تعا\_ (نسائس كبري جلد اصفيه ١٠)

ارها ان الماس حال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليه في اس عديث شريف كو افي حضرت علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليه في اس عديث شريف كو افي كآب من تحرير فر ما كر ابنابيه عقيده ثابت كر ديا كه دصال كے بعد بھى حضور سيدِ عالم الله الله كا به عقيده نه جوتا تو بلا خدا كى بارگاه ميں افي حاجت كے في دسيلہ بنانا جائز ہے ۔ اگر ان كا به عقيده نه جوتا تو بلا تر ديد اس حديث كو افي كماب ميں شامل نه فرماتے -

سراج البند حضرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان-متوفي ١٢٣٩ جرى)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔ نیست صورت استمد ادمگر جمعیں کرجماج طلب کندهاجت خود ازر جناب عزت نیست صورت استمد ادمگر جمعیں کرجماج درگاہ دالا ست۔ و گوید خدادندا ہہ الجی بنوسل روحانیت بندہ کر مقرب و مکرم درگاہ دالا ست۔ و گوید خدادندا ہہ آلاَنبُياءُ أَحُيَاءٌ فِي قَبُورِ هِمْ يُصَلُّونَ. (احْرجه الإيعلى والبيهّى) ترجمه: انبياء عليهم السلام التي قبرون من زعره بين - تماز پڑھتے ہيں -(خسائس كبرى جلد اصفحه الا)

علامہ سیوطی رحمة اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبری میں اس حدیث شریف کولکھ کر قبروں میں انبیائے کرام علیم السلام کی زندگی کے متعلق اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا۔

حضرت ملاعلی قاری کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان\_متوفی ۱۴ اجری)

آ ب حضرت ابودرداء رضى الله تعالى عنه كى روايت كرده حديث كى شرح من تحرير فرات بين ...

َلَاقَرُقَ لَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ وَلِلَمَا قِيْلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُونُونَ وَلَكِنُ النَّدَهُ مَا اللَّهِ لَا يَمُونُونَ وَلِلَمَا قِيْلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُونُونَ وَلَكِنُ

يُنتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ.

ترجمہ: انبیاء علیم السلام کی دنیوی اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے مجبوب بندے مرتے نہیں بلکہ ایک گھر ہے دوسرے گھر کی طرف نتقل ہو جاتے ہیں۔ (مرقاۃ جلد ۲ سفی ۲۱۲) اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعاتی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْآرُضِ ٱجْسَادَ الْآنُبِيَاءِ .

ر جمہ : ب شک خدا تعالی نے ابنیائے کرام علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام قرما دیا ہے۔ (ابو واؤد ، نسائی ، واری ، بیتی ، این ماجہ ، مفکلو قاصفیہ ۲۰) اس مدیث شریف کی شرح میں معزرت ملاحلی قاری رحمة اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ الانہاء فی فہور آخیاة.

ترجمہ: انبیاء علیم السلام اپی قبروں میں زندہ ہیں۔ (مرقاۃ جلد اسفیہ ۲۰) اور تحریر قرماتے ہیں۔

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَى يُرُزَقَ وَيُسْتَمَدُّ مِنْهُ الْمَدَدُ الْمُدَدُ الْمُدَدُ الْمُدَدُ الْمُطَلَقُ.

# قبری زندگی

الله تعالى كے محبوب بندے انبياء اور اولياء كا الى الى قبرول من زندہ موناحل بـ ـــ الله الله تقرول من زندہ موناحل بـ ــ مركار الله كا كا الله كا الله

### حضورسيد عالم كاعقيده

(صلی الله تعالی علیه وسلم فروسال اقدی ۱۱ بجری برطابق ۱۳۲ بیسوی) حضرت ابو درواء رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور سیدِ عالم سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْآرْضِ أَنْ قَاكُلَ اَجْسَادَ الْآنَيَاءِ فَنَبِي اللَّهِ حَلَّى يُوذَقَ.

ترجمہ: ب شک قدا تعالی نے زیمن پر انبیائے کرام علیم السلام کے جسموں کو
کھانا حرام فرما دیا ہے تو اللہ کے بی زیمہ بیں ۔ وزق دیے جاتے ہیں۔
کھانا حرام فرما دیا ہے تو اللہ کے بی زیمہ بیں۔ وزق دیے جاتے ہیں۔
(ائین ماجہ۔ مشکلوۃ صفحہ ۱۲۱)

اس مدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور علقہ کا بھی عقیدہ ہے کہ انہاے کرام اپنی اپنی قبرول میں وغوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں اور محانی کر سیالتے حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مدیث شریف کوردایت کیا تو ان کا بھی یہ عقیدہ تابت ہوا کہ انہائے کرام اپنی قبرول میں زعمہ ہیں -

### محدثين كاعقيده

حضرت ابودردا ورض الله تعالى عنه كى روايت كرده حديث تركوره كو كدف حضرت ابن ماجه اور صاحب مختلوة علامه خطيب تمريزى في افي كمايون عن لكدكر ثابت كر دياكه جادابه عقيده هي كداتمياه ميم السلام افي قبرون عن حقق زعم كي كرماته زعمه إلى اوردوم مع تعدين كالتيده عند كداتمياه ميم السلام افي قبرون عن حقق زعم كي كرماته وزعمه إلى اوردوم معدين

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا عقیدہ درضی اللہ تعالی عنہ حوفی ۱۹۱۱ ہجری) حضرت اس منی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دسطی کریم علیہ المسلؤة والسلیم نے فریلیا۔

فرماتے ہیں۔

حیات انبیاء متنق علیہ است نیج کس را در وے فلافے نیست حیات جسمانی
دنیادی حقیق نہ حیات معنوی روحانی چنا نکہ شہداء راست۔
ترجمہ: انبیاء علیم السلام کی زندگی سب مانتے ہیں ،کسی کو اس میں
اختلاف نبیں ہے۔ ان کی زندگی جسمانی حقیق دنیادی ہے، شہیدوں کی طرح
مرف معنوی اور روحانی نبیں ہے۔ (افعۃ اللمعات جلدا صفی ۱۹۵۳)
ان تحریوں میں حضرت شخ عبدائت محدث دبلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا
عقیدہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنوی زندگی کی
حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں، جس میں مجاز کی آ میزش اور کی تنم کی تاویل کا وہم نبیں ہے
بلکہ تمام انبیائے کرام کی زندگی دنیا کی طرح جسمانی حقیق ہے اور شخ محقق کی تحریرے بید

علامه شهاب الدين خفاجي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي ١٥٠ اجرى)

مجى معلوم ہوا كدان كے زمانہ تك اس مسئلہ بيس كسى كو اختلاف نبيس رہا۔

آپ تريفرمات ين-

اَ لَانبَياءُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ اَحْيَاءٌ فِي قُبُورِ هِمْ حَيَاةٌ حَقِيْقَةً. ترجمه: انبياء عليهم السلام حقيق زندگی كے ساتھ اپنی قبرول میں زندہ میں -(تشیم الریاض جلدا صفحہ 197)

آپ كاعقيده اس عبارت كملم كملا ظاهر --

شاه ولى الله محدّ ث د ملوى كاعقبده (عليه الرحمة والرضوان متوفّى ٢١١١ اجرى)

آپ لکھتے ہیں کہ والد ماجد شاہ عبدالرجیم قربایا کرتے تھے کہ جن دنوں اورنگ زیب اکبر آباد میں تھا میں مختسب لشکر مرزا زاہد ہروی سے پچھ اسباق پڑھتا تھا۔ ای بہانے میں اپنے والد کے ہمراہ اکبرآباد کیا۔سیدعبداللہ بھی سیدعبدالرحمٰن کی رفاقت کے سبب وہاں موجود تھے۔ وہاں آبیں ایک عارضہ ہوگیا اور رہمیت حق سے واصل ہوئے۔انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے

1, 11, 5, 11

ترجمہ: بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باحیات ہیں آبیس روزی ہیں کی جاتی ہے۔ (مرقاۃ جلدا صفیہ ۱۸۳۳) جاتی ہے۔ (مرقاۃ جلدا صفیہ ۱۸۳۳) حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان تحرید اللہ کے ان کا عقیدہ کھلم کھلا ملاہر ہے کھرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان تحرید اللہ علیہ کہ اللہ کے دومرے کہ حضرات انبیائے کرام علیم مصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زعدہ ہیں، بلکہ اللہ کے دومرے محدیب بندے بھی نہیں مرتے ہیں۔ صرف دار فانی سے دار بقاء کی طرف خطل ہوجاتے ہیں۔

### حضرت شیخ عبدالحق محدث و الوی بخاری کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان\_متونی ۵۲-۱هجری)

آپ ترر فرماتے ہیں۔

باچندین اختلاف و کثرت قدابب که در علائے امت ست یک کس را درین مسئله خلافے نیست که آنخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم محقیقت حیات به شائبه مجاز د توجم جاویل دائم و باتی ست و براعمال امت حاضر و ناظر و مرطالبان حقیقت را ومتوجهان آن حضرت رامفیض ومرنی-

ترجہ: علائے امت میں اتنے اختلافات اور بہت سے فدہب ہونے
یا وجود کمی شخص کو اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نیس ہے کہ آ ل حضرت ملی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات (دنیوی) کی حقیقت کے ساتھ قائم و باتی ہیں۔ اس
حیات نبوی میں مجازی آ میزش اور تاویل کا وہم نیس ہے اور آ پ علیہ امت
کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ نیز طالبان حقیقت کے لئے اور ان لوگوں
کے لئے کہ آل حضرت اللہ کی جانب توجہ رکھتے ہیں ، حضور اللہ ان کوفیل
کے لئے کہ آل حصرت اللہ کی جانب توجہ رکھتے ہیں ، حضور علیہ ان کوفیل
کے لئے کہ آل حصرت اللہ کی جانب توجہ رکھتے ہیں ، حضور علیہ ان کوفیل

( مُنتوب سلوک اقرب اُسیل بالتوجه الی سیدالرسل مع اخبار الاخیار صفحه ۱۲۱) اور حعفرت ابودردا ورضی الله تعالی عند کی روایت کرده حدیث کے تحت تحریر فریائے جیں۔ پیغیبر خدا زنده است تحقیقت حیات و نیادی۔

ر جمہ: خدا تعالیٰ کے نبی دغوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ (اوجہ اللمعات جلداصفیہ ۲۵۷)

اور حضرت اوس بن اوس رسنی الله تعالی عنه کی روایت کرده حدیث کے تحت تحریر

میں اکیلا ان کے کیڑوں اور سامانوں کی حفاظت کے لئے جا گما رہا۔ ہے آ ب کو بیدار کھنے کے لئے میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ چند سورتیس تلاوت کرکے میں خاموش ہو کیا۔ اجا تک قریب کی قبروں میں ہے ایک صاحب قبر جھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میں قرآن مجید کے زندگی بخش نغمات سننے کے لئے مدت ہے ترس رہا ہوں ۔ اگر پچھے وقت اور تلاوت کریں تو احسان مند ہوں گا۔ میں مجھ اور تلاوت کر کے پھر خاموش ہوگیا۔ صاحب قبر نے مزید استدعا کی ۔ میں نے مجر پڑھا۔ میرے حیب ہونے براس نے تیسری بار درخواست کی ہیں نے اس دفعہ مجمی اس کی ورخواست قبول کی اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کیس\_

اس کے بعد یہ صاحب قبر مخدومی برادر کرامی کو جو پاس بی سور ہے تھے ، خواب میں آیا اور کہا کہ میں نے ان کو بار بار حلاوت کے لئے کہا ہے۔اب جمے حیا آتی ہے۔آپ انیس فرمائیس کر قرآن مجید کا مچھے زیادہ حصہ تلادت کرکے میرے لئے روح کی غذا فراہم كريں \_ وہ نيند سے اٹھے اور مجھے صورت حال سے آگاہ كيا۔ بيس نے نسبتاً زيادہ تلاوت کی اور اس پر ان اہلِ قبور میں خوشی ومسرت کی خاص کیفیت محسوس کی اور انہوں نے مجھے قرمايا\_ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْرَالُجَزَاءِ\_

اس کے بعد میں نے ان سے عالم برزخ کے متعلق ہوچھا۔اس نے کہ میں ان قریبی قبروں میں ہے کسی کے متعلق مجر بھی نہیں جانیا۔ البتہ میں اپنا حال آپ کو سناتا ہوں۔ جب ہے میں نے دنیا سے انتقال کیا ہے میں نے کسی متم کا عذاب یا عماب نہیں ویکھا۔ اگرچہ بہت زیادہ انعام واکرام بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا حمہیں معلوم ہے کہ کون سے ممل کی برکت سے جہیں نجات کی ہے؟ اس نے کہا میں نے ہیشہ اس بات کی کوشش کی تھی کہ دنیاوی مجمیروں سے خود کو آزاد رکھوں اور ذکر وعبدات سے غافل کرنے والی چیزوں سے كناروكش رہوں \_. أكرچه اين اراده كو كلمل عملي جامه نه بيبنا سكا\_ بمربعي خدا تعالى في میرے حسن نیت کو پہند فرما کر مجھے یہ صِلہ عطا فرمایا۔ (انفاس العارفین اردوصفی ۱۱۳) حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی رحمة الله تعالی علیه نے ان تمام واقعات کو كماب میں لکھ کر اپنا ہے عقیدہ ٹابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وفات کے بعد اپنی قبروں

میں زندہ رہے ہیں اور وقت ضرورت دنیا والوں سے ہات چیت بھی کرتے ہیں۔

اور لکھتے ہیں مردی ہے کہ میر ابو العلیٰ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی سلملہ ابو العلائیہ)

کے اہل خانہ نے ان کے فرز عدیم نورالعکیٰ کے عارضہ علائت کے سب ایک روبیہ اور
ایک جا در بطور نیاز حصرت خواجہ معین الدین چشی قدس سرؤ کے حرار پہجوائی تھی جس کی
اطلاع حصرت میر ابو العلیٰ کونہیں تھی ۔ایک وان حضرت خواجہ کی طرف ستوجہ تھے کہ مزار
سے آ واز آئی کہ تمہارے فرز تدکی صحت کے لئے تمہارے گھر سے یہ جو پکھ نیاز آئی ہے
اور اہل خانہ نے دوسرے فرز تدکی کے لئے بھی التجاکی ہے، نیاز قبول اور التجا میڈول ہے۔
اور اہل خانہ نے دوسرے فرز تدکی کے لئے بھی التجاکی ہے، نیاز قبول اور التجا میڈول ہے۔
(انغاس العارض صفر 10)

اور لکھتے ہیں کہ والد ہاجد شاہ عبدالرجیم صاحب نے فرمایا کہ شیخ بایزید اللہ کو نے ترمین مرایسی کی عاضری کا قصد کیا تو آپ کی معیت بی بہت سے ضعیف العمر ، بنچے اور عورتیں میں تار ہو گئیں۔ حالانکہ زادِ راہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ برادر گرامی اور میں نے متفق ہو کر ادادہ کیا کہ انہیں واپس لایا جائے۔ جب ہم تفلق آباد بہنچ تو دن بہت گرم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ کیا سایہ وار درخت کے بنچے آرام کی غرض سے بعیشہ مجے۔ اس دوران تمام احباب سو مجے ادر

### فقنها كے عقیدہ

صاحب نورالا بيضاح علامه شرئيلا لى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان-متوفى ١٩٠١ جرى)

آپ فريفرات بين-

وَمِمُّاهُوَ مُفَرَّدٌ عِنُدَالُمُحَقِقِيْنَ آنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٍّ وَ يُرَدَقُ مُتَمَثِّعٌ بِجَمِيْعِ الْمَلَافِ وَالْعِبَادَاتِ غَيْرَ آنَهُ حَجَبَ عَنُ اَبُصَارِ الْمُقَاصِرِيْنَ عَنْ شَرِيُفِ الْمُقَامِّاتِ.

ترجمہ: یہ بات ارباب تحقیق کے نزدیک ثابت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (حقیق دنیاوی زندگی کے ساتھ) زندہ ہیں ان پر روزی چیش کی جاتی ہے۔ ساری لذت والی چیزوں کا حرہ اور مبادتوں کا سرور پاک چیزوں کا حرہ اور مبادتوں کا سرور پاک جو ایک کہ بلند در جوں تک چینے سے قاصر ہیں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ (مراتی الفلاح مع طعلاوی صفی سے)

حضرت علامہ شیخ حسن شرنبلا کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلم کھلا اپنا اور تمام محققین کا عقیدہ لکھے دیا کہ حضور منافظ فی زندہ ہیں ، مگر عام لوگوں کی نگا ہوں سے اوجمل ہیں۔

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے حبہب جانے والے

علامه ابن جحرمتی شافعی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان متونی ۱۷۴ جری)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا میں کل ظہر کے وقت انقال کر جاؤں گا تو کہنے کے مطابق علی ان کا انقال ہوا اور جب قبر میں رکھے گئے تو انہوں نے اپنی آئیسیں کھول دیں۔ وُن کرنے والے نے ان سے کہا کیا آپ موت کے بعد زعمہ ہیں؟ انہوں نے کہا ۔ آنا حَیِّ وَ مُحَلَّ مُعِجب لِلَّهِ حَیِّ بَرْجمہ۔ میں زعمہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہرایک زعمہ ہے۔ (فاوی صدیثہ صفیہ ۲۲۷)

#### حضرت علامه نیمانی کا عقبیده (علیه الرحمة والرضوان\_متونی ۱۳۵۰هجری)

آ ب تحرير فرمات جي كه حضرت محمد صدرالدين يكرى رحمة الله تعالى عليه ( منوفي ١١٨ اجرى) جب ج كے لئے مكے اور تى حكم صلى الله تعالى عليه وسلم كى زيارت كى تو اوكوں نے سنا كرحضور عليه الصلوة والسلام في ان كيملام كاجواب ديا. (جامع كرابات اولياء صفي ٢٢٣) اور تحرير فرمات مين كه حصرت محمد بن محمد بن شرف الدين خليلي شافعي رحمة الله تعالى عليه ( متوفِّيٰ ١١٣٤ جري) جو بيت المقدس مي متم تنے وو اپني زباني يوں بيان فرماتے ہيں كر حضرت موى عليه العلوة والسلام كر ساته جارا واقعد يول ب كرجى رات كوآب كى زیارت کے لئے آپ کے حرار اقدی کے پاس اترا۔ میں نے صنور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم كى ذات الدس يرصلاة والسلام والى كماب "ولائل الخيرات" يرهمنا شروع كيا- أيك دفعه ختم كر كے جب ووبارہ برا منا شروع كيا تو جھے خيال آيا بہتريد ہے كدسيدنا موى اورسيدنا بارون عليها السلام يرصلاة وسلام مجيول - توشى نے يون درودشريف يردها- اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُوْسِنِي وَ أَحِيبُهِ هَارُوْنَ . لِين اسالله إموي أوران كي بمالي إرون ير درود بيني-میں نے قبر شریف سے قصیح و بلغ آ وازی کہ "نبت کا رشتہ ولا (آ زادی) کے رشتے سے افضل اور مقدم ہے" میں اس جملہ کا مطلب سجد کیا۔مقصد بدتھا کہ حضور سیدنا محد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم علم يول منسوب موجي نسب كارشته موما إ - ال لئے كه في كريم عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا ب - "ميرى امت ميرا عصبه ورشة ب أور ووسروں سے تمہارا رشتہ ولا کا ہے۔ اور نسب کا رشتہ ولا کے رشتہ سے مقدم ہے۔ یہ س کر مجر میں نے دلاکل الخیرات پڑھنا شروع کیا۔ (جامع کرامات اولیا مسخد ۱۸۴۰)

پرسن سے روں ما مرائے ہیں کہ بقول حضرت امام یافتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آ دمی حضرت امام یافتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آ دمی حضرت میں ان کی وفات محمد بن کبیر حکمی علیہ الرحمۃ والرضوان (متوفیٰ ۱۱۷ ہجری) کی خدمت میں ان کی وفات کے بعد حاضر ہوا اور التجا کی کہ اے ای ووق کا شرف بخشیں ۔ آپ قبرے نظے اور اس ہے دوئی کا عبد باندھا۔ ( جامع کرامات اولیا عسفی ۱۳۷۵)

 حالت على و يكها كدان كے جم ير جوابرات سے مرصح آيك خلّه ہے اور آپ كے مر پر ياقوت كا تائي، باتھول على سونے كے ككن اور دونوں ياؤں على طلائى جوتے ہيں، ليكن آپ كا دابتا باتھ كوكيا ہوكيا ہے؟ آپ كا دابتا باتھ كوكيا ہوكيا ہے؟ آپ نے فرمايا كدائي كدائي باتھ كوكيا ہوكيا ہے؟ آپ نے فرمايا كدائي اس باتھ سے على نے تھے پائى على دھكا ديا تھا ۔ كيا تو جھے معاف نہيں كرمكيا؟ على نے كہا بلاشہ معاف كيا۔ بھر آپ نے فرمايا كہ خدا ہے دھا كر كہ يد برا باتھ شكيك ہوجائے ۔ چنا ني على جس وقت كمرًا ہوا دعا كر رہا تھا تو پائى ہزار اوليائے كرام اپ خرارات على جرى دعا يرى ديا برا مين كرد ہا تھا تو پائى ہزار اوليائے كرام اپ حرارات على جرى دعا يرى كور اور آپ نے جھے۔ اللہ تعالى نے برى دعا تبول فرما كر شئ تاد كر ہاتھ كى تكيف دور كر ديا اور آپ نے جھے ۔ اللہ تعالى نے برى دعا تبول فرما كر شئ تعاد خوشى يورى ہوگئے۔ (قلائد الجوابر صفحہ 49)

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ حضرت فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عند کا مہ عقیدہ ہے کہ اللہ واللہ قبرول میں زندہ میں کہ آپ نے فرمایا حضرت مناد نے جمعے سے گفتگو کی اور ہاتھ تھیک ہونے کے لئے خدا تعالی سے دعا کرنے کی ورخواست کی۔

### حضرت شیخ علی بن جیتی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان-متونی۵۶۳۶جری)

آپ حضرت فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عند کے زمانہ کے مشہور بردگ ہیں۔
علامہ تادنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ہی مشار خواق ہیں
بڑے صاحب کرامت بردگ ہوئے ہیں اور ان شیوخ ہیں ہے ایک ہیں جو اختوں اور
کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تے اور آپ اکثر غیب کی خبریں بھی بتا دیتے تھے۔ حضرت شیخ
عبدالقادر جیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بہت تعریف کرتے اور نہایت محبت و احترام کے
ماتھ ٹیش آتے اور اکثر فرمایا کرتے کہ بغداد ہیں جو اولیائے کرام واضل ہوتے ہیں وہ ہمارے
بی مہمان ہوتے ہیں، لیکن ہم شیخ علی بن ہیتی کے مہمان رہے ہیں۔ (فلا کہ الجواہر صفحہ ۱۳۳)
عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عند اور شیخ بقاء بن ابطور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ حضرت شیخ
عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عند اور شیخ بقاء بن ابطور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ حضرت
ام احمد بن ضبل علیہ الرحمۃ والرضوان کے موارکی زیارت کی تو دیکھا کہ امام احمد بن ضبل فی حضرت کی قو دیکھا کہ امام احمد بن ضبل فی حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی سے معانفہ کیا اور آپ کو خلصت عطاکر کے

1. 11 15 11 1

ال تحریر سے معترت علامہ اس تجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ انبیائے کرام علیم السلام کی ذات تو ارفع و اعلیٰ اور بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کا ہر وہ نیک بندہ جواس سے محبت کرنے والا ہے، وہ بھی اپنی قبر میں زعمہ رہتا ہے۔

### اولیاءاللہ کے عقیدے

حضور سيدنا غوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان مقوني الا ١٥ جري)

علامہ تاونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تر رفر ماتے ہیں کہ شخ کیمیائی ، شخ برازاور شخ ابوائس یان کرتے ہیں کہ ہم لوگ معرت شخ عبدالقادر جیلانی کے ہمراہ ہے ڈی المج بروز جہار شخبہ محمری مقبرہ شونیز ہیں مزارات کی زیارت کے لئے گئے ۔ اس دفت آپ کے ساتھ فقبہا وقراء کی ایک بوی جماعت بھی تھی ۔ وہاں آپ شخ حماد (متوفی ۵۲۵ ہجری) کے مزار پر بہت دیر کھڑے دہے ۔ یہاں تک کہ گری نے شدت افقیار کر لی ، لیکن آپ کو وکی کر تمام لوگ بھی آپ کے جمیعے فاموش کھڑے دہے ۔ جب آپ دائی ہوئے تو آپ وکی جہرے پر بہت ہی بشاشت تھی ۔ لوگوں نے جب ویر بھی کھڑے دہے کی وجہ دریانت کی تیج رہے کی وجہ دریانت کی تیج رہے کی وجہ دریانت کی تیج ایک کہ ترب ویر بھی کھڑے دہے کی وجہ دریانت کی تی آپ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

یس جعد ۱۵ شعبان ۱۹۹۹ جری میں شخ تماد کے جمراہ جعد کی نماذ کے لئے جائع الرصافہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت بڑی ہماعت تی ۔ چنانچہ جب ہم لوگ قنطوہ یہود (یہودی بل) کے قریب پہنچ تو شخ ہماد نے شدید سردی کے باوجود ہم لوگ قنطوہ یہود (یہودی بل) کے قریب پہنچ تو شخ ہماد نے شدید سردی کے باوجود بھے پائی کے اندر دھکا دے دیا۔ می نے ہم اللہ کہ کر غسل جعد کی نیت کر لی ۔ اس وقت میرے جہم پر ایک اوئی جُنہ تھا اور دوسرا جبہ میری آ سین میں تھا جے تکال کر میں نے باتھ میں اٹھا لیا تا کہ بھیلئے ہے تحقوظ رہے ۔ شخ محاد ہمجے دھکا دے کر آ گے بڑھ کئے باتھ میں اٹھا لیا تا کہ بھیلئے ہے تحقوظ رہے ۔ شخ محاد ہمجے روانہ ہوگیا۔ بھیے دکھ کر آ گے بڑھ گئے ۔ چہنانچہ میں نے بائی ہے نکل کر اپنا جُنہ نچوڑا اور ان کے پہنچے روانہ ہوگیا۔ بھیے دکھ کو لوگوں نے افسوس کیا تو شخ محاد نے آئیں جمڑک کر فربایا میں نے تو تحض امتحانا اس کونہر کے اندر ایک میں دھکیلا تھا، کین ہے تو ایسا کوہ گرال ہے جو اپنی جگر کہ قربایا کہ تا تا میں نے شخ میں اوگو ایسا کوہ گرال ہے جو اپنی جگر کہ قربایا کہ تا تا کہ میں نے شخ میں اوگو قبر کے اندر ایک میں دھکیلا تھا، کین ہے تو ایسا کوہ گرال ہے جو اپنی جگر کے تا کہ ایس کے تا کہ میں نے شخ میں اوگو قبر کے اندر ایک میں دھکیلا تھا، کین ہے تو ایسا کوہ گرال ہے جو اپنی جگر میں نے شخ میں اوگو قبر کے اندر ایک میں دھکیلا تھا، کین ہے تو ایسا کوہ گرال ہے جو اپنی جگر میں نے شخ میں اوگو قبر کے اندر ایک کی معفر ہے شخ میں اوگو قبر کے اندر ایک

### خواجهٔ خواجگان حضرت خواجه عثمان مارونی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان\_متونی ۱۱۷ بجری)

آپ حضرت خواجہ حالی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۸۸۴ ہجری) کے مرید و ضلیفہ ہیں اور سلطان البند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کے بیرو مرشد ہیں ۔ آپ بی کی نگاہ کرم نے حضرت خواجہ کو سلطان البند اور سلطان العارفین بنا دیا۔ آپ کا وصال کہ شریف ہیں ہوا۔ سزار مبارک معجد جن کے قریب تھا جس کو نجدی مکومت نے تو رکر روڈ میں لے لیا۔ اللہ کے مجبوب بندے بعد وصال بھی زندہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

فرمایا کداے عبدالقادر! تمام لوگ علم شریعت وطریقت میں تیرے حمان ہوں گے۔
پھر میں حضرت کے ہمراہ حضرت شیخ معروف کرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (منونی
۱۲۰۰ جری) کے حزار پر گیا۔ وہال حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی نے فرمایا اکسالام عَلَیْکَ
یَا شَیْخَ مَعُرُو فِ عَبَرُ فَاکَ مِلْوَجَتَیْنِ . لیحی اے شیخ معروف ہم آپ سے دو درجہ بورے
یا شَیْخَ مَعُرُو فِ عَبَرُ فَاکَ مِلْوَجَتَیْنِ . لیحی اے شیخ معروف ہم آپ سے دو درجہ بورے
سے انہوں نے قبر میں سے جواب ویا وَعَلَیْکُمُ السَّلامُ یَا مَلَدَ اَهُل زَمَانِه . لیمی
اے اپنے زمانہ والوں کے مردار! وعلیم السلام ۔ (قائد الجوابر سفی ۱۲۸)

حفرت فی علی بن بیتی رحمة الله تعالی علیه فے اس بیان سے اپنا یہ مقیدہ ثابت کر دیا کہ بزرگان دین دفات کے بعد اپنی قبرول میں زعرہ رہے ہیں کہ حفرت امام احمد بن حقبل فے اپنی قبر سے نکل کر حضرت فوٹ پاک سے معانقة کیا اور حضرت معروف کرفی رحمة الله تعالی علیه نے قبر سے آپ کے سلام کا جواب اس طرح دیا کہ باہر سنائی دیا۔

### حضرت سيد احمد كبير رفاعي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوني ١٥٥٥ جري)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الحادی جس تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید اجمد رقاعی علیہ الرحمۃ والرضوان جومشبور بزرگ اکا برصوفیہ بس سے جین ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ ۵۵۵ جمری جس نج سے فارغ ہوکر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادت کے لئے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور تیم انور کے سام سکی دیتہ طیبہ حاضر ہوئے اور تیم انور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بیدوشعر پڑھے۔

فِي حَالَةِ أَنْهُ فِي رُوْحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا تُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِي وَهِي فَالِبَتِي ترجمه: ش دور بونے كى حالت ش اپنى دون كو خدست مباركه ش بهيا كرتا تفاج ويرك تائب بن كرحضور كة ستانه مباركه ويواكن تحال وهذه قولة الإشباح قله حَضَوَتُ وَهذه بَوْلَةُ الْإِشْبَاحِ قَلْه حَضَوَتُ فَامَدُدُ بَعِيْنِكَ كَى نَحَظَّى بِهَا شَفَتِي ترجمه: اب جسول كى حاضرى كا وقت آيا - الإداائي وسب الدس كو عطا فرائے تا كه مرے بونث ال كو چيش - گزرا کہ اتنے کیر لوگ ان بزرگوں کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ ان کے آنے کی ان بزرگوں کو اطلاع ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے دل جس بے خیال گزرا بی تھا اور میں روضہ مبارکہ کے قریب مراقبہ میں مشغول تھا کہ جس نے روضہ مبارکہ سے بیشعر سنا۔

مرا زندہ پندار چوں خویشتن من آیم بجاں گر تو آئی بہ تن ترجمہ: جھوکو اپنی طرح زندہ مجھو۔ ٹی جان کے ساتھ آتا ہوں ، اگرتم جسم کے ساتھ آتے ہو۔ (سیرالا دلیا مسفیہ کاا)

اور حضرت خواجہ امیر خورد کر مائی نظامی مصنف سیرالاولیا ہتر پر فرماتے ہیں کہ جس خوات خواجہ اللہ تو اللہ ین اولیا ورجمۃ اللہ تو فی علیہ خیات پور عمل رہے تھے۔ مولانا فضیح الدین اور قاضی می الدین کا شانی آپ کی خدمت میں غیاث بور عاضر ہوئے۔ قدم بوی کی سعادت حاصل کرنے کے بعدان دونوں نے بیعت ہونے کے لئے عرض کیا۔ آپ نے فورا بی قاضی می الدین کا شانی کو مرید کر لیا اور مولانا فضیح الدین سے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق شیخ شیوخ العالم سے پوچھوں گا۔ یہ من کر مولانا فضیح الدین کو بری جرت ہوئی اور وہ سوچنے کے کہ شیخ شیوخ العالم تو وفات یا چکے مولانا فضیح الدین کو بری جرت ہوئی اور وہ سوچنے کے کہ شیخ شیوخ العالم تو وفات یا چکے مولانا فضیح الدین کو بری جرت ہوئی اور وہ سوچنے کے کہ شیخ شیوخ العالم تو وفات یا چکے مولانا فضیح الدین کو بری جرت ہوئی اور وہ سوچنے کے کہ شیخ شیوخ العالم تو وفات یا چکے ان سے کی بی تو تو ای میں گزری ، لیکن ان سے کی نیس کہا اور قدم ہوی کے بعدلوث آئے۔

جب وہ دوسری مرتبہ سلطان المشائخ سے مطرقو سلطان المشائخ نے ان سے قربایا کہ شی نے تہمار سے متعلق شیخ شیوخ العالم سے عرض کیا تھا۔ آپ نے تبول فرما لیا ہے۔ اب تم بیعت ہو سکتے ہو۔ چنا نچہ وہ سلطان المشائخ سے بیعت ہوگئے۔ جب وہ بیعت کر چکے تو مولانافسیح الدین نے عرض کیا کہ مخدوم من! شیخ شیوخ العالم تو وفت یا جکے ہیں۔ آپ نے کس سے بو تچھا ہے؟ فرمایا جب جھے کی بات میں تر دو ہوتا ہے تو میں شیخ شیوخ العالم بی سے بو تچھا ہوں اور آپ کے تھم کے مطابق کام کرتا ہوں۔ (سیرالا ولیاء صفہ ۱۳۵۳) العالم بی سے بو چھتا ہوں اور آپ کے تھم کے مطابق کام کرتا ہوں۔ (سیرالا ولیاء صفہ ۱۳۵۳) ملطان المشائخ حضرت محبوب الی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس ملطان المشائخ حضرت محبوب الی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فربان سے کہ جب میں تر دو ہوتا ہے تو میں شخ شیوخ العالم بی سے بو چھتا ہوں۔ صاف فلام ہے کہ آپ کا مجب کہ آپ کا میں میں عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی وصال کے بعد اپنی قبروں میں زندہ رہے کہ آپ کہ آپ کہ آپ کہ آپ کا مجب کہ آپ کا مجب کہ آپ کہ ایک میں عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولید اپنی قبروں میں زندہ رہے

حطرت خواجہ عمان ہارونی علیہ الرحمة والرضوان کے فدکورہ بیان سے ثابت ہوا کہ ان کا بھی برعقیدہ سے کرحضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے کہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم تعالی اللہ تعالی علیہ تعالی تعالی تعالی علیہ وسلم تعالی ت

سلطان البند حضرت خواجه معین الدین اجمیری کاعقیده (علیه الرحمة والرضوان-متونی ۱۳۳۴ جری)

حضرت خواجہ خریب تواز رضی اللہ تعالی عند نے اپنی اس تحریرے تابت کر دیا کہ ہمارا مجی میں عقیدہ ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ قبر مبارک میں زندہ میں کہ آپ نے ہمارے سلام کا جواب آئی بلند آ واز سے دیا کہ ہم لوگوں نے س لیا۔

بيخ شيوخ العالم حضرت فريدالدين سنح شكر كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متونى ١٤٠ جرى)

آپ قرماتے ہیں۔ آلاَنْبِاءُ اَحْبَاءُ فِی الْقُبُورِ انبیائے کرام قبروں ہیں زندہ ہیں۔(سیرالاولیاء صفی اها) اس فرمان سے انبیائے کرام علیم السلام کا قبروں میں زندہ رہنے کے بارے میں حضرت قریدالدین کنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔

سلطان المشائخ محبوب اللي نظام الدين اولياء كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوني ٢٥ ينجري)

ر عليه الرمة والر وال السلام حضرت قطب الدين بختيار سلطان الشائخ فرماتے بين كه بين ايك مرتبہ شخ الاسلام حضرت قطب الدين بختيار كاكى رحمة الله تعالى عليه كر مزار مبارك كى زيادت كے لئے حميا۔ ميرے ول عمی خيال

## زبارت قبور اوران سے استفادہ

قبروں کی زیارت کرنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟اس کے بارے پس سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بزرگان وین کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔

حضورسيد عالم كاعقيده

(سلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصالی اقدس ۱۱ ہجری بمطابق ۱۳۳ عیسوی) (۱) حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

نَهَيْتُكُمُ عَنَّ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا.

ترجمہ: بین نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا (اب بین خبیں اجازت دیتا ہوں کہ) ان کی زیارت کرو۔ (مسلم محکوق منویہ ۱۵) محتی اجازت دیتا ہوں کہ) ان کی زیارت کرو۔ (مسلم محکوق منویہ ۱۵) محتی محتی علی الاطلاق حضرت بین عبدائی محدث دہاوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس صدیث شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ زماتہ جا جلیت سے قرب کے سبب اس اندیشہ سے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ پھر کہیں جا جلیت والا رویہ نہ افقیار کرلیں ۔ پھر جب اسلام کے قوانین سے ان کے ساتھ پھر کہیں جا جلیت والا رویہ نہ افقیار کرلیں ۔ پھر جب اسلام کے قوانین سے لوگ خوب آگاہ ہوگئے تو آپ نے قبروں کی زیارت کے لئے اجازت دے دی۔ لوگ خوب آگاہ ہوگئے تو آپ نے قبروں کی زیارت کے لئے اجازت دے دی۔

ترجمہ: یس نے تم لوگوں کو قبرول کی زیارت سے روکا تھاتو اب تم ان کی زیارت کرو۔ (این ماجہ۔مشکولا صفیہ،۱۵)

(٣) معفرت عائشهمد يقدرض الله تعالى عنها سے روایت ہے ، انہوں نے فر ایا۔ گانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّمَا كَانَ لَيُكَتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ مِنْ انِوِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْعِ. ہیں اور پہلے واقعہ سے آپ کا بیاعقیدہ بھی ٹابت ہوا کہ بزرگانِ دین قبروں میں رہے ہوئے دنیا والوں کے دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہوجاتے ہیں۔

#### حضرت علامه جامی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان ۲۰۰۰ فی ۸۹۸ جری)

آپ تحریر قرباتے ہیں کہ ایک معترفض ہے جو دھرت خواجہ کھی پارسا بخاری قدی سرؤ (متونی ۱۹۲۴ جری) کے صاحبزادے خواجہ برہان الدین ابو نعر رہمتہ اللہ تعالی علیہ (متونی ۱۹۵۵ جری) کے خواس میں ہے تھے۔ وہ خواجہ برہان الدین ابو نعر رہمتہ میرے والد ماجد کی روئ پرواز ہوئی تھی تو اس وقت میں حاضر نہ تھا۔ کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی روئ پرواز ہوئی تھی تو اس وقت میں حاضر نہ تھا۔ جب میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے روئ مبارک کو اس غرض ہے کھولا کہ اس کی زیارت کروں۔ آپ نے فورا آپی آسمیس کھول ویں اور جسم فرمایا جس سے میرا قاتی اور اپنا چرو آپ کے کوب یا سے میرا قاتی اور اپنا چرو آپ کے کوب یا سے میرا قاتی اور اپنا چرو آپ کے کوب یا سے مطلح الگا۔ آپ نے ای وقت اپنے یا دی سے ایک سے میرا قاتی اللہ صفح اسمالا) معترب خات الائس صفح اسمالا) معترب خات الائس صفح اسمالا) معترب خات الائس مند اللہ میں جائر دید تحریر فرا کے تارہ دید تحریر کی تارہ جس کی عقیدہ ہے کہ اولیا واللہ بعد وفات زندہ رہے ہیں۔ فرا کر تا بت کر دیا کہ امارا بھی میں عقیدہ ہے کہ اولیا واللہ بعد وفات زندہ رہے ہیں۔

\*\*

قبر دعا کی مقبولیت کے لئے ترباتی مجرب ہے۔ (افعۃ الملمعات جلداصفی اے)
ان تحریروں سے حضرت ایام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ عقیدے معلوم ہوئے کہ
بزرگوں کے حزاروں کی زیارت کے لئے جانا ، صاحب حزار سے برکت حاصل کرنا، ان
کے حزاروں کے پاس جاکر دعا کرنا اور صاحب حزار کو حاجت روائی کا ذریع تظہرانا جائز ہے
اور بعض بزرگوں کا حزار دعا کی مقبولیت کے لئے تریاتی مجرب ہے۔

### عارف بالله علامه صاوى مألكي كاعقبيده (عليه الرحمة والرضوان)

آ ب آسب كريم وَابْنَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيُلَةَ كَاتَفِيرِ ثَلَّمُ اللهِ الْمُسْلِمِيْنَ بِزِيَارَةِ مِنَ الْطَّلَالِ الْمُهِيْنِ وَالْخُسْرَانِ الظَّاهِرِ تَكْفِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ بِزِيَارَةِ اَوْلِيَاءِ اللَّهِ زَاعِمِيْنَ اَنَّ زِيَارَتَهُمْ اَوْلِيَاءِ اللَّهِ زَاعِمِيْنَ اَنَّ زِيَارَتَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِاللَّهِ كَلَابَلُ هِيَ مِنْ جُمُلَةِ الْمُحَبَّةِ الْي اَهْلِهِ.

ترجمہ: اولیاء اللہ کی زیارت کے سبب مسلمانوں کو اس خیال سے کافر
کہنا کہ ان کی زیارت عبادت غیر اللہ ہے واضح مرانی اور کھلی ہوئی ہلاکت
ہے (اولیاء اللہ کی زیارت عبادت غیراللہ ہرگز نہیں بلکہ اَلْحُبُ فِی اللهِ
میں سے ہے۔ (تغییر صاوی جلدا صفحہ ۲۲۵)

معلوم ہوا کہ عارف باللہ معنوت علامہ صاوی مالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اولیا واللہ کی زیارت کے لئے جانا جائز ہے کہ وہ عمادت فیراللہ نہیں ہے بلکہ آلمحُبُ فی اللهِ عمل سے ہے۔

سلطان التاركين حضرت صوفى حميدالدين ناكورى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفى عدد جرى)

آپ قرمایا کرتے تھے جس مخص کوکوئی حاجت در پیش ہو وہ میری بیوی سیدہ خدیجہ کی ۔ - تیر پر جا کر مرض کرے کیونکہ آپ نے کسی حاجت مند کواپنے دروازہ سے محروم بیس کیا۔ (سلطان البارکین صفحہ ۹۳)

حضرت صوفی حید الدین نا كورى عليه الرحمة والرضوان كے اس فرمان سے ان كا

1, 11, 5010

ترجمہ: جس رات کورسول الشمسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بہاں قیام فرماتے تو آ فر رات جس اٹھ کر مدینہ کے قبرستان جس تشریف لے جاتے۔(مسلم \_مفکلوۃ صفیہ،۱۵)

(٣) حضرت محمد بن نعمان رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلّم في ارشاد فر مايا -

مَنُ زَارَ قَبُو اَبَوَيْهِ اَوُ اَحَلِهِمَا فِي ثُكِلَ جُمْعَةِ غُفُولَهُ وَثُبَبَ بَوُا. ترجہ: جوابے مال باپ کی قبرول کی زیارت کرے یا ان ش ہے کی ایک کی قبر کی ہر جعد کے دن تو اسے بخش دیا جائے گا اور اسے بیکی کرنے والا ایک کی قبر کی اور مشخور ۱۵۲۵) ایک کی جائے گا۔ (مشکلون مفتر ۱۵۲)

ان حادیثِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سیدِ عالم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک قبروں کی زیادت جائز ہے بلکہ جو تھ مرجعہ کو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیادت کرے وہ بخش دیا جائے گا۔

### حضرت امام شافعی کا عقیده (طیه الرحمة والرضوان متوفی ۲۰۱۴ جری)

وعیہ الرمة والر وال من الله معلی من معلی ( متونی ۱۲۵۳ بجری) تحریر معلی الله معلی الله معلی معلی الله معلی معلی الرحمة والرضوان نے فر مایا۔ فرماتے میں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمة والرضوان نے فر مایا۔

رِينَ لَهُ مَرْتُ مَا مِنَ لَكُنْ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا إِلَى قَبْرِهِ فَاذَا عَرَضَتَ لِي خَاجَةُ إِنِّي لَا تَبَرُّكُ بِأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَجِيءُ إِلَى قَبْرِهِ فَافْضَى مَرِيْمًا. صَلَّيْتُ وَكُفَتَيْنِ وَ سَنَالُتُ اللهِ تَعَالَى عِنْدَ قَبْرِهِ فَنَفْضَى مَرِيْمًا.

ترجیہ: یک امام ابوضیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر کے
ماس آتا ہوں۔ تو جب جملے کوئی حاجت در چی ہوتی ہے تو میں دور کھت نماز
مرحتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو حاجت جلد
مرحتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو حاجت جلد

پوری ہوجاتی ہے۔ (روالتمار جلداصفہ ۴۶) اور حضرت شیخ عبدالتی محدث والوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ امام شافعی گفتہ است قبر مولیٰ کاظم تریاق بحرب ست مراجابت وعا را۔ ترجمہ: حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت مولیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نے جھے بہت خوش کیا۔ میں نے ہر چند کوشش کی ، گر اس کوئیں بیجان سکا۔ وہ ترک بی کہتا۔ کیا تم وہ عقل مندنیں ہوجس نے فلاں جگہ میرے ساتھ بہت نیکی کی تھی۔ میں نے اس سے کہا میں تم کوئییں پیجانا۔ اس نے کہا میں تم کو پیجانا ہوں۔خود کو کیوں چمپاتے ہو۔ الغرض اس تم کی بہت می ہاتھی کیں۔ اس کے بعد میں روپ لایا اور بڑی معذرت کے ساتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ (فواکد الغواد مجلس الابست و کی صفحہ ۱۲)

حضرت محبوب اللى نظام الدين اولياء رحمة الله تعالى عليه في الله واقعه كو بلاتر ديد بيان فرما كر اينا به عقيده ثابت كرديا كه جس طرح ظاهرى زندگى بس اولياء الله سه كمى چيز كو دينه كه عرض كرنا جائز ب، ايسه بى بعدوصال ان كى قبر كه پاس حاضر موكركى چيز كو دينه كه كهنا جائز ب- اس لئه كه حقيقنا وينه والا خدا تعالى ب اور اولياء الله كي طرف نسبت مجازا ب جيم حقيقنا بهار واحجها كرف والا الله به ليكن مريض كهنا ب واكثر صاحب! بهم كو احجها كرد تحديد والا الله به ليكن مريض كهنا ب واكثر صاحب! بهم كو احجها كرد تحديد -

# حضرت علامه جامي كاعقيده

(عليه الرحمة والرضوان منوفى ٨٩٨ جرى)

آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوالحارث اولائ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فر مایا کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ والرضوان کی بہت شہرت کی تھی۔ چند مسئلول کے حال کرنے میں نے ان کی زیارت کا قصد کیا۔ جب میں معر پہنچا تو لوگول نے جسے بتایا کہ ان کا تو کل انقال ہوگیا۔ یہ من کر میں ان کے حزار پر گیا۔ وہاں بہنچ کر میں ان کے حزار پر گیا۔ وہاں بہنچ کم مراقبہ میں بیٹے کہا۔ پور جھے نیند آگئی۔ خواب میں ان کا دیدار ہوا اور جھے جماعت مشکل مسئلے درچش نے وہ میں نے ان سب کا جھے مشکل مسئلے درچش نے وہ میں نے ان سے دریافت کے۔ انہوں نے ان سب کا جھے جاب مرحمت فر مایا۔ (افخات الائس صفی ۱۹۳)

حضرت علامہ جامی رجمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو تحریر فر ماکر اپنا سے عقیدہ واضح کو دیا کہ اللہ کے دارات پر اپنی کسی حاجت کو لے کر جاتا جائز ہے اور اللہ تعالی کی وکا ہوئی طاقت سے لوگوں کی مشکلات کوحل فرماتے ہیں۔

عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب بندے اپنی قبروں سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں ۔مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی حاجتوں کے لئے بزرگوں کی قبروں پر جائیں ادران سے فائدہ حاصل کریں۔

سلطان المشائخ حضرت محبوب اللي نظام الدين اولياء كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوني ٢٥ يهجري)

آپ نے فرمایا کہ مولانا تھمیلی نے جمع سے بیان کیا کہ دیلی میں ایک سال قبلا ہوا۔
شل کر ہای بازار سے گرر رہا تھا اور بھوکا تھا۔ جس نے کھاٹا فریدا اور خود سے کہا کہ اس
کھانے کو تہا تہیں کھاٹا چاہیے۔ کی کو بلاکر کھانے میں اس کو بھی شریک کروں۔ ایک کملی
والے درویش کو جس نے دیکھا جو گدری ہے ہوئے میرے سامنے سے گرر رہا تھا۔ میں
نے اس سے کہا کہ اے میرے خواجہ ایس درویش ہون اور تم بھی درویش ہو اور میں
غریب ہوں تم بھی غریب دکھائی دیتے ہو۔ چھکھاٹا موجود ہے۔ آؤا تا کہ ال کر کھا کیں۔
وہ ورویش رائی ہوئے۔ ہم ٹانیائی کی دوکان کے اور سے ادر کھاٹا کھایا۔

اس دوران میں اس دروائی کی طرف متید ہوا اور کیا اے خواد جھے پر ہیں دو پے ترش میں ہوگیا ہے۔ میرا وہ قرض ادا ہوتا جائے۔ اس دروائی نے کیا تم المینان سے کھانا کھاؤ۔ میں ہیں روپے تم کو دیتا ہوں۔ مولانا تھیلی نے کیا کہ میرے دل میں آیا کہ اس پینے حال فض کے پاس ہیں روپے کیاں ہوں کے جو بچھ کو دے گا۔ الغرض جب کھانا کھا بچے وہ اٹھ اور اپنے اور اپنے ساتھ بچھ کو انے میں ایک قبر تمی ایک قبر تمی اس کے سربانے اپنے ساتھ بچھ کو ان کے موجد میں ایک قبر تمی اس کے سربانے کھڑے ہوگا کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت ہے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت ہے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت ہے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت ہے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت ہے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت ہے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت ہے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت سے اس کو دوبار درائیں اس کی دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت سے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپے کی ضرورت سے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپی کی مشرورت سے اس کو دوبار قبر ر بارا اور کہا اس درویش کو ہیں روپی کی مشرورت سے اس کو دوبار قبر سے دانشان کے باتھ میں کو دوبار قبر کر بارا اور کہا اس دوبار قبر کو دوبار قبر کی میں دیا کہ کو دوبار قبر کیا کہ کو دوبار قبر کو دوبار قبر کی دوبار قبر کیا دوبار کو دوبار قبر کی دوبار قبر کی دوبار قبر کی دوبار کو دوبار کو دوبار کیں کی دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کی دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کی دوبار کو دوبار کو

طرف مند کر کے جو ہے کہا مولانا! والی جاؤالی آپ کوئیل روپ ل جا کی گے۔
مولانا تھمیلی نے کہا جب ٹی نے ہے بات کی اس ورولیش کا ہاتھ جو ہا اوران سے
جدا ہوکر شہر کی طرف چل ہڑا۔ میں اس وقت جرت ٹی تھا کہ وہ ٹیل روپ جھ کو کہال
سے مل جا کی گے ریمرے پاس ایک خط تھا جو کس کے گھر پر جھے دینا تھا۔ اس وان وہ
خط لے کر وروازہ کمال پہنچا۔ ایک ترک اپنے گھر کے چھچ پر جیٹا تھا۔ اس نے جھے کو دیکھا
اور آ واڑ دی اور اپنے غلاموں کو دوڑ لیا۔ وہ جھے پوری کوشش سے اوپر لے گئے۔ اس ترک

بنرگان وین کا ، اور اوب کی رعایت ان لوگوں کے مرتبے کے لحاظ سے مروری ہے ، جیسا کہ ان کی طاہری زندگی میں تھا۔ اس لئے کہ بزرگوں کی مددان کی زیارت کرنے والول کے لئے ادب کے اعتبار سے پہنچتی ہے۔ مددان کی زیارت کرنے والول کے لئے ادب کے اعتبار سے پہنچتی ہے۔ مددان کی زیارت کرنے والول کے لئے ادب کے اعتبار سے پہنچتی ہے۔

ان تحریروں سے معزرت مین عبدالحق محدث وہلوی بخاری رحمة اللہ تعالی علیہ کے بید عقید کے مید علیہ کے اللہ علیہ کے ا عقید کے معلم کھلا ٹابت ہوئے کہ قبرول کی زیارت کے لئے جانا شرک و بدعت نہیں بلکہ بالا تفاق مستحب ہے اور زیارت کرنے والول کے لئے بزرگول کی مدد پہنچی ہے۔

#### سيد العلماء حضرت سيد احد طحطا وي كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متوفي ١٢٣١ جري)

آپ تحریر فرماتے ہیں۔

اَلْتُوكُ بِزِيَارَةِ قُلُورُ الْصَّالِحِيْنَ مِنْ غَيْرِ مَا يُنَعَالِفُ الشَّرُعَ فَكَلا بَاسَ بِهِ إِذَا كُنَّ عَجَا بُزَ وَكُرِهَ ذَٰلِكَ لِلشَّابَّاتِ كَحُصُّوْرِهِنَّ فِي الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَاتِ. حَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلُّ الرُّخْصَةِ لَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الزِّيَارَةُ عَلَى وَجُهِ لِيَسَ فِيهِ فِسَّةً.

ترجہ: شریعت کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کے بغیر بوزهی عورتی بررگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کریں تو کوئی حرج نہیں اور وہ جوان عورتوں کے لئے تاجائز ہے جسے کہ ان کا مجدوں جس جماعتوں کے لئے حاضر ہوتا جائز نہیں ۔ خلاصہ یہ کہ عورتوں کے لئے اجازت صرف اس صورت جس ہے کہ زیارت ایسے طریقہ پر ہوکہ اس جس کوئی فتنہ نہ ہو۔ مورت جس ہے جب کہ زیارت ایسے طریقہ پر ہوکہ اس جس کوئی فتنہ نہ ہو۔ (طحطاوی علی مراتی صفحہ اس)

لیمنی معفرت سید احد طحطاوی رحمة الله تعالی علیه کے نزدیک مردوں کو بزرگول کا قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنا جائز ہے ادر عورتوں کو صرف اس صورت میم اجازت ہے جب کہ فتنہ ندہو۔

### علامه ابن حجر مکی شافعی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان\_متونی ۱۷۳۴ جری)

آپ تحریر فرماتے ہیں کہ بمیشہ سے علاء اور اہل حاجت کا طریقہ رہا کہ وہ حضرت
امام اعظم ایوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حرار میادک کی زیادت کرتے اور اس کے وسلے
سے تضائے حاجت جانچ اور اس ذریعہ سے کامیابی کا اعتقاد رکھتے اور منہ ما کی مراد
پاتے تھے۔ازاں جملہ رکن اسلام حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب وہ
بغداد میں فروکش تے ۔فرمایا کہ میں امام ایو حفیفہ سے برکت لیتا ہوں اور ان کی قبر مبارک
بغداد میں فروکش تے ۔فرمایا کہ میں امام ایو حفیفہ سے برکت لیتا ہوں اور ان کی قبر مبارک
کی زیادت کرتا ہوں ۔ جب جھے کوئی حاجت ہیں آئی ہے ، دورکست نماز پڑھ کر ان کی
قبر کے پاس جاتا ہوں ۔ خداوج عالم سے دہاں دعا کرتا ہوں تو فوراً حاجت روائی ہوتی

ال تخریر سے معفرت علامہ این جمر کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ یدرگوں کے حرارات کی زیارت کرنا اور ان کے وسیلے سے عاجت روائی جاہنا جائز ہے، جبیا کہ معفرت امام شافتی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث والوی بخاری کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان\_متونی ۵۲-۱ جری)

آپ قريفهات يل-

زيارت قورمتحب ست بالفاق-

ترجمہ: قبروں کی زیارت بالاتفاق متحب ہے۔(افعد اللمعات جلدا مفد ۱۵) اور تحریر قرماتے ہیں۔

واجب ست احرّام میت نزد زیارت وے خصوصاً صالحال و مراعات ادب برقد رمراتب ایشال ، چنانچه در حالب حیات ایشال بود - زیرا که صالحال را ۵۸ بلغ ست مرزیارت کنندگان خود را برانداز ؤ ادب ایشال -

ترجمہ: میت کا احرام اس کی زیادت کے وقت واجب ہے ۔ خصوصاً

میرے اس وہم پرآپ فورا مطلع ہو سے اور فرمایا میرا مقعمد بینیں بلکہ بی فرزند (جس کی بیٹارت دی گئی ہے) خود تہارے ملب ہے ہوگا۔ پکھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا اور اس ہے کا تب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہمن سے بواقعہ از گیااس لئے انہول نے ولی اللہ بنام رکھ دیا۔ پکھ عرصہ بعد جب آئیس بیدواقعہ یادآیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ (انفاس العارفین سفی ۱۱۰) اس واقعہ کے ترکی کے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ (انفاس العارفین سفی ۱۱۰) کے بیمقید ہے واضح طور پر ٹابت ہوئے کہ بزرگوں کے مزادات کی زیارت کے لئے جانا جائز ہے۔ اولیا واللہ کو بعد وصال بھی علم غیب ہوتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ ین بختیار کا کی برگ مال پہلے دے دی اور صاحب مزار برگ زیارت کرنے والوں کے خطرات قلب پرآگاہ ہوجاتے ہیں۔

#### حضرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان متونى ١٢٣٩ جرى)

آپ تريفرات ين:

ورشرح مقاصد ذکر کرده نفع یافته می شود بزیارت آبور واستعانت بنفوس اخیار از اموات بدرستیکه فس مفارقه را تعلقه بست به بدن و تربخ که ون کرده شود درآ س تربت را و متوجه می شود بوی نفس میت حاصل می شود میان بر دو نفس ملاقات و قانعمات - و اختلاف کرده اند درآ نکه المادی توی ترست از الماد میت یا بالعکس مخار بعض محققین عانی ست - ودری باب بعضے روایات کنند که فرمود آل حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم چول متحیر شوید شا در امور یعنی برآ مد کار با لیس مده جوئید از اصحاب قور - شیخ اجل در شرح مشاؤة امور یعنی برآ مد کار با لیس مده جوئید از اصحاب قور - شیخ اجل در شرح مشاؤة مخترک بافته نمی شود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح چیز یکه مخالف و منائی ایس باشد و رد کند ایس داد

ترجمہ: شرح مقاصد میں ہے کہ قبروں کی زیارت اور نیک لوگوں کی فغوں ہے۔ نشرح مقاصد میں ہے کہ قبروں کی زیارت اور نیک لوگوں کی فغوں ہے وفات کے بعد نفس کا بدن اور قبر کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے۔ البذا جب کوئی مخص اس قبر کی زیارت کرتا ہے اور میت کے فعس کی طرف متوجہ

11 11 11 11 11

#### علامه این عابدین شامی کا عقیده (علیه الرحمة والرضوان\_متوفی ۱۲۵۳ جری)

آپ تريزمات بي

أَمَّا الْآوُلِيَاءُ فَإِنَّهُمْ مُتَفَارِقُونَ فِي الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفُعُ الرَّائِرِيْنَ بِحَسْبِ مَعَارِفِهِمُ وَاَسْرَادِهِمْ.

ترجمہ: اولیاء اللہ خداتعالی کی بارگاہ میں مخلف دوجہ رکھتے ہیں اور زیارت کرنے والوں کو اپنے محادف وامرار کے لحاظ سے قائدہ پہنچاتے ہیں۔ (روالحقار جلداصفی ۲۰۱۳)

اور تحرير قرمائية جي \_

اَلتَّبُوكُ بِزِيَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ فَلَا بَاسَ إِذَا كُنَّ عَجَا يُزَوَيُكُونَهُ التَّبُوكُ فَ إِذَا كُنَّ عَجَا يُزَوَيُكُونَهُ إِذَا كُنَّ هُوَّابَ كَحُفُورِ جَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِةِ.

ترجمہ: بزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت ماصل کرنا بوڑی عورتوں کو حرج نبیں اور جبکہ جوان ہوں تو ناجائز ہے جیسے کہ جماعت کے لئے مجدوں میں حاضر ہونا جائز نہیں۔(ردالتحاراصفہ ۲۰۴۶)

ان تحریروں سے حضرت علامہ این عابدین شامی رحمة اللہ تعالی علید نے اپنا عقیدہ بالکل واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ اپنے درمے کے اعتبار سے زیارت کرنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور پوڑھی عورتوں کو ہزرگوں کی قبروں کی زیارت سے برکت حاصل کرنے میں حرج جمیں البت جوان عورتوں کو ناجائز ہے۔

### حضرت شاه ولى الله محدث و بلوى كاعقيده (عليه الرحمة والرضوان منوفي ٢١١١ جرى)

آپ لکھتے ہیں کہ والد گرامی شاہ عبدالرجم قبلہ نے فرہایا۔ ایک دفعہ یس معفرت خواجہ وقطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی زیارت کے لئے گیا۔ آپ کی دوح مبارک ظاہر ہوئی اور جھے سے فرہایا کہ تہمیں ایک فرزئد پیدا ہوگا۔ اس کا نام قطب روح مبارک ظاہر ہوئی اور جھے سے فرہایا کہ تہمیں ایک فرزئد پیدا ہوگا۔ اس کا نام قطب الدین اجر رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس مصرکو پہنچ چی تھیں جس میں اولا دکا پیدا ہونا نامکن ہوتا ہے۔ میں نے سوجا کہ شاید اس سے مراد مینے کا فرزئد لین لوتا ہے۔

## ايك ضروري فتويل

### غیر صحابہ کورضی اللہ تعالی عنہ کہنا کیسا ہے؟

کیا فرماتے ہیں علائے دین و مغتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ بڑے لفظ فیرِ صحابہ کے لئے استعال کرنا کیسا ہے؟ ہر ، کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ بڑے بوے علماء اور بزرگوں کے لئے بھی جائز ہے کہ بیلفظ صحابۂ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے اور زید ، کہتا ہے کہ کوئی دینی چینوا خواہ کتنا بی بڑا ہواگر صحابی نہ ہوتو اے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جائز نہیں کہ بیلفظ صحابۂ کرام کے ساتھ خاص ہے ۔ ای لئے حضرت اولیں قرنی کو جو عاشق موالی اور حضوصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول تھے، گر اتنے بڑے بزرگ کو بھی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول تھے، گر اتنے بڑے بزرگ کو بھی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول تھے، گر اتنے بڑے بزرگ کو بھی تھا ہوا ہو کر بڑوا ہی کہ مقبول تھے، گر اتنے بڑے ہوگا ہوا ہوا ہو کہ کو بھی اللہ تعالی عنہ لکھنا غلط ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں کس کا قول سمج ہے ؟ مفصل جواب تحریر فرمائیں کرم ہوگا۔

لسنتفتی -- محمد حنیف رضوی خطیب می رضوی مسجد کرلابمبئ

#### CHARLES .

اور حفرت علامہ شہاب الدین خفا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم الریاض شرح شفا قاشی عیاض جلد سوم صفحہ ۵۰۹ ش تحریر فرمائے ہیں ۔ . ویلا کو من سواھم ای من سوی

اوتا ہے تو دونوں نغول کے درمیان ملاقات اور فیضان کا تعلق قائم ہو جاتا

ہوتا ہے تی شمی اختلاف ہے کہ زعرہ کی اعداد تو ی ہے یا میت کی رہض مختلی ہے ہے۔

نے میت کی اعداد کو تو ی قرار دیا ہے ۔ بعض حضرات نے اس سلط بی دوایت کی ہے کہ آل حضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کی کام میں جران ہو جاد تو قبر والول ہے مدد طلب کرد یے اجل حضرت عبدالحق محدث دولوک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلوۃ کی شرح بی فرمایا کہ کتاب و مست نیز اقوالی سلف میں کوئی الی یات نہیں پائی جاتی جو اس کے مخالف و منافی ہوادر آس بات کورد کرے۔ (فادی عزیز یہ جلد اصفی ۱۹۸۸) منافی ہوادر آس بات کورد کرے۔ (فادی عزیز یہ جلد اصفی ۱۹۸۸) منافی ہوادر آس بات کورد کرے۔ (فادی عزیز یہ جلد اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ اس تحریر ساحب محدث دولوک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ واضح ہوگیا کہ بزرگان دین کے حزادوں کی ذیارت کرتا اور اپنی مشکلات کے طل ہونے داختے ہوگیا کہ بزرگان دین کے حزادوں کی ذیارت کرتا اور اپنی مشکلات کے طل ہونے

\*\*\*

حعرت المام اعظم اور حطرت الم شافعي كورمني الله تعالى عند لكما ب-

اورسیدالعلما و حضرت سید احرطها وی رحمة الله تعالی علیه نے اپنی مشہور تعنیف طها وی علی مراتی مطبوعه تسخطنیه سنی الرحضرت امام اعظم ابوضیفه کورضی الله تعالی عنه لکھا ہے۔

اور حضرت علامہ امام غرالی رحمة الله تعالی علیہ نے احیاء العلوم جلد دوم منفی بر حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی کورمنی الله تعالی عند لکھا ہے۔

اور شارح بخاری علامہ ابن جمر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری صفحہ ۱۸ پر امام بخاری کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جن کی پیدائش ۱۹۳ جمری میں ہوئی اور انہی علامہ ابن تجرعسقلانی نے اس کتاب کے مقدمہ صفحہ ۲۴ پر حضرت امام شافعی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ لکھا۔

اور شارح مسلم حضرت ابو زکر ما امام محی الدین تووی رحمة الله تعالی علیه نے مقدمه شرح مسلم شریف صفحه ۱۱ پر حضرت امام مسلم کو رمنی الله تعالی عنه لکھا جن کی ولادت ۱۹۲۲ جری میں ہوئی۔

اور محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق دبلوی بخاری رحمة الله تعالی علیہ نے اوحة المعات جلد اوّل صفحہ ۱۷ بر حضرت امام شافعی کورضی الله تعالی عند کھیا ہے اور اس کتاب اس جلد کے صفحہ ۹ پر حضرت شیخ نے امام بخاری کوجمی رضی الله تعالی عند ککھیا ہے۔

اور مدیث کی مشہور کتاب مشکوۃ شریف کے مصنف حضرت شیخ ولی الدین محر بن عبد اللہ خطیب تیم ولی الدین محر بن عبد اللہ خطیب تیم یزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکوۃ شریف کے مقدمہ سفی اا پر صاحب مصانع حضرت علامہ ابو محر حسین بن مسعود قراء بغوی کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا اور انہی علامہ بغوی کو تضیر معالم النو بل مطبوعہ مصر کے صفحۃ پر بھی رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کیا ہے جو تبح تابعی بھی شہدی ہجری میں ہوا۔

اور حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاتی مصری رضہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور تصنیف اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور تصنیف الریاض جلد اول مطبوعہ صفحہ ہی پر حضرت علامہ قامنی عیاض کو رضی اللہ تعالی عنہ کھھا ہے اور یہ بھی تنج تابعی نہ تنفے مجھٹی صدی اجری کے عالم تنفے کہ ان کا انتقال ۱۹۵۴ جری میں ہوا۔

اورسیداُ مختفین حضرت شیخ عبدالحق محدث والوی بخاری رحمة الله تعالی علیه نے افعہ الملمحات جلد الله تعالی علیه نے افعہ الملمحات جلد اقال صفحہ کا پر اور اخبارالاخیار مطبوعہ کتب خانہ رجمیه و بوبند کے صفحات ۱۲٬۲۱۵٬۱۱۵ کل پندرہ مقامات پر حضرت

الانبياء من الانعة وغيوهم بالغفوان والرضى فيقال غفرالله تعالى لهم ورضى عنهم. الله ملخساً بين اور انبيائ كرام عليم المسلوة والسلام كعاوه آئد وفيره علاء و مشائح كوغفران ورضا بيا كياجائ تو غفرالله تعالى من الله تعالى عنه كالتقاميم كالله تعالى عنه كالتقاميم ورض الله تعالى عنه كالتقاميم كياجائ ما تعدام كيا بالله تعالى عنه كالتقاميم كرام كم ساتعه فاص نبي بهدو في بين بينوا خواه كتابي بذا بواكر معانى نه بوتو الله تعالى عنه كالله تعالى عنه كبا بارتي اور بيمى و في بينوا خواه كتابي بدا بواكر معانى نه بوتو الله تعالى عنه كيا ما تاكه وه معانى بين اور بيمى غلا م كه حضرت اولين قرنى كواى لئه رضى الله تعالى عنه بين كلما باتاكه وه معانى بين عنه تقدر الله تعالى مرحمة الله تعالى عليه جن كو تقدر الله تعالى الله بين الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله بين الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله بهارم الله بين منه و تعالى الله تعا

اور حفرت اولی قرنی کورشی اللہ تعالی عند ایسے تاہی ہیں کہ جن کی ملاقات بہت 
ہوے ہوے جلیل القدر محابہ ہے ہوئی ہے اور حفرت امام اعظم الجو حفیفہ وضی اللہ تعالی عند 
السے تاہی ہیں جن کی ملاقات مرف چھو محابہ ہے ہوئی ہے ۔ ان کو خاتم الحقین حضرت 
علامہ ابن عابدین شامی وحمۃ اللہ تعالی علیہ فے شامی جلد اول مطبوعہ وابو بند صفحات 
علامہ ابن عابدین شامی وحمۃ اللہ تعالی علیہ فے شامی جلد اول مطبوعہ وابو بند صفحات 
اللہ ۱۳۱۰ ہوس مرکل سات جگہ حضرت امام شافعی وضی اللہ تعالی عند لکھا ہے اور صفحہ 
سے اللہ بن عبداللہ تُستری کو وضی اللہ تعالی عند لکھا ہے۔ حالا تکہ یہ وولوں ہزرگ 
تا بعی مجمی نہ تھے کہ امام شافعی کی پیدائش ۱۵۰ جبری میں ہوئی اور انتقال ۱۳۵ جبری میں ہوا 
اور حضرت تستری کا انتقال ۱۸۵ جبری میں ہوا۔

کران کی پیدائش ۱۱۸ بجری جی ہوئی۔ اور حضرت علامہ فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقسیم کبیر جلد عشم صفحہ ۱۳۸۲ پر حضرت امام اعظم ابو صنیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے اور امام انحد ثمین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مرقاۃ شرح مفکوۃ جلد اوّل مطبوعہ بمبئی صفحہ سے

بخارى كورمنى الله تعالى عنه لكما ب\_

قرآن كريم سے بھى الى بات كى تائيد ہوتى ہے كرونى اللہ تعالى عنه كا لفظ فظام كلية كرام كے ساتھ خاص نيس ہے۔ پاره ٣٠ سورة آلكينة مل ہے۔ دَضِى اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهِ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَ وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَ وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَ وَمُوا عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُم وَ وَمُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَ وَمُوا عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَ وَمُوا عَنْهُ اللهُ كُولُكُ اللهُ اللهُ عَنْهُم وَ وَمُوا عَنْهُ اللهُ كُولُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم وَ وَمُوا عَنْهُ اللهُ كُولُ كُلُكُ اللهُ عَنْهُم اللهُ كُولُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم وَ وَمُوا عَنْهُ اللهُ كُولُ كُلُكُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم وَ عَنْهُ اللهُ كُولُولُ كُولُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُم وَ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ الله

اوررب کی خشیت علاء تن کا خاصہ ہے۔ جیسا کہ علامہ امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کریمہ فلاک لِمَن خَشِی رَبَّهُ. کے تحت فرماتے ہیں ۔ هذه الایة افاصه الیها ایة اخوای صار المجموع دلیلا علی فضل العلم و العلماء و ذلک لاته تعالی قال إنتما یَخَشَی اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّا فلدلت هلاه الایة علی ان العالم یکون صاحب المحشیة لین اس آیت کریمہ کو دوسری آیت سے ملائے پرعلم اور العالم یکون صاحب المحشیة لین اس آیت کریمہ کو دوسری آیت سے ملائے پرعلم اور علاء کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ الله تعالی نے فرمایا کہ صرف اس کے بندے علاء کی فضیلت تابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ الله تعالی علاء کی فضیلت ہوتی ہوتی ہے تواس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ خشیت اللی علاء کا خاصہ ہے۔ (تغیر کیمر جلد ہفتم صفیہ ۲۷)

اور تغیر روح البیان جلد وہم صفحہ اوس کی اس آیت کریمہ ذلک لِمَنْ خَشِی رَبَّهُ کَتَ ہِ ۔ ذَلِکَ المحشیة التی من خصائص العلماء بشؤن الله تعالٰی .... ؟ الجمیع الکمالات العلمیه والعملیة المستنبعة اللسعادات الدینیة والعملیة المستنبعة اللسعادات الدینیة والدنیویة قال الله تعالٰی إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰوُ لِینَ حَمْیتِ اللّی جو قدا تعالٰی علیہ والول کا خاصہ ہے۔ ای پر تمام کمالات علمیہ وعملیہ کا دارو مدار ہے کہ جن سے وی اورو تعدی سعادتی حاصل کی جاتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اس کے لئے ہے جے خثیت الی ہو اور خثیت الی ہو اور خشیت الی ہو اور خشیت الی خدا تعالی کے امور واحوال جانے والوں کے لئے ہے ۔ لہذا ثابت ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ خدا تعالی کے امور و احوال جانے والوں کے لئے ہے ۔ یعنی جلیل القدر علماء و مثا تح کے لئے ہے ۔ یعنی جلیل القدر علماء و مثا تح کے لئے کہ جب وہ ہے عمل ہیں تو ان کو حشیب الی علماء و مصرف نام کے عالم ہیں ۔ حقیقت الی حاصل نہیں ہے۔ اور جب حشیب الی نہیں ہے تو ووصرف نام کے عالم ہیں۔ حقیقت

marfat.com

غوث پاک شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی کو رضی الله تعالی عند لکما ہے ، جن ک ولادت الاجرى اور بقول بعض الاجرى من موئى ب\_

اورامام الحد ثین حضرت ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مکلوۃ جلداوّل صفحہ سے ر حضرت عبدالله بن مبارك ، حضرت ليف بن سعد، حضرت امام مالك بن انس، حضرت واؤد طائى ، حضرت ايراجيم بن ادهم اور حضرت فضيل بن عياض وغيرهم كورضى الله تعالى عنهم اجمعین لکھا ہے۔ حالاتکہ ان میں سے کوئی بھی سحانی میں ہے۔

اور عارف بالله حضرت فيخ احمد صاوى ماكل رحمة الله تعالى عليه في افي تغيير صاوى

جلد اوّل صفيه مرحضرت علامه في سليمان جمل، علامه في احمد درول علامه في امير، علامه مثس الدين محمد بن سالم هناوي ، امام ابوالحن في على صعيدى عددى، علامه محمد بن بديرى دياطي، علامه نورالدين على شرامكسي ،علامه طبي صاحب السيرة علامه على اجوري، علامه بربان عظمي ، علامه مس الدين محمطمي ، علامه امام زيادي ، علامه في ربلي، فيخ الاسلام علامه ذكريا انصاري علامه جلال الدين محلى اور علامه جلال الدين سيوطى - ان تمام علا وكورضى الله

تعالى عنبم لكما بجن من سے كوئى بھى سحالى نبيى -

اور علامد ابوالحن نورالملة والدين على بن يوسف فطنوفي رحمة الله تعالى عليه في اين مشہور تصنیف بہت الاسرار میں غیر صحاب کو بے شار مقامات بر رضی الله تعالی عند لکھا ہے اور ہدار میں صاحب ہدار کو ان کے شاگر دئے تی مقامات پر رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے۔ ان تمام شوابدے روز روش کی طرح واضح ہوگیا کدرمنی الله تعالی عنه كالفظ فظ

محابہ ، كرام كے ساتھ خاص نبيں ہے ۔ اگر يدلفظ ان كے ساتھ خاص ہوتا يعني غير سحابہ كو رضی اللہ تعالی عنہ لکسنا جائز نہ ہوتا تو استے بڑے بڑے بڑے محققین جوابنے زمانے میں علم کے

آ فنآب و مابتاب من بدلوك غير صحابه كورضى الله تعالى عنه بركز نه لكفية...

يهال تك كدعام وبوبندى وبإنى جورضى الله تعالى عنه كوسحابه كے ساتھ خاص بجھتے

میں اور غیر صحابہ کو رمنی اللہ تعالی عند سمنے پر اڑتے جھکڑتے ہیں، ان کے پیشوا مولوی قاسم نا نوتوی اور مولوی رشید احر کنگونی کو بھی رضی اللہ تعالی عنما لکھا گیا ہے جیا کہ تذکر الرشيد جلد اوّل صفحه ١٨ ير ٢ - "مولا يا محمد قاسم صاحب ومولانا رشيد احمر صاحب رضي الله

تعالی عنہا چند روز کے بعد ایسے ہم سیل بے کہ آخرت میں بھی ساتھ نہ جھوڑا'' اور کتب خاندرشید مید دیلی نے بخاری شریف کی دونوں جلدوں کے ٹائعل اورسر ورق برحضرت اما

م عالم نيس يس-

تفسير فازن اورتفير معالم التزيل جلد پنجم صفح ٣٠١ من ٢٠ قال الشعبى انعا العالم من خشى الله عز و جل الين الماضعى في الماضعى في الماضعى في الماضعى في الله عز و جل الين الماضعى في فرايا كه عالم مرف ووفض بحري خداع وجل كى خثيت عاصل بور اورتفير خازن كه الاصفح ٣٠٢ پر ب - قال الوبيع بن انس من لم يخش الله فليس بعالم. لين الم ربح بن الس في فرايا كه جي خشيت الى حاصل نه بودو عالم بيل -

ے یہ اس ہوا کہ رضی اللہ عند صرف باعمل علماء و مشاکُنے کے لئے ہے۔ گر یہ لفظ چونکہ عرف میں بڑا مؤقر ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ اسے سحلیہ کرام ہی کے لئے خاص سمجھتے ہیں۔ لہذا اسے ہراکی کے لئے خاص سمجھتے ہیں۔ لہذا اسے ہراکی کے لئے نہ استعمال کیا جائے بلکہ اسے بڑے بڑے علماء و مشاکُنے علی کے لئے نہ استعمال کیا جائے۔ جسے کہ جارے بزرگوں نے کیا ہے۔ علی کہ جارے بزرگوں نے کیا ہے۔ حدے کہ جارے بزرگوں نے کیا ہے۔ حدے کہ جارے بزرگوں نے کیا ہے۔ حدے کہ جارے بزرگوں نے کیا ہے۔ حدا ما ظہر لی و العلم بالحق عِنْدِ اللّهِ تَعَالَی وَدَسُولُهُ جَلَّ شَانَهُ

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كتبه جلال الدين احمد الامجدى ٢١ صفر المظفر ١٠٨١ جرى

拉拉拉

